

# بيلسلة مطبؤعات الخبرن ترقئ أرًا

مل محرجات

از

سیرکمنسطفی (بی - اے)

شايع كرده

الحمن ترقیٔ اُرُدو (بهند)، دبلی

قيمت عمر

رامولع ،



از سیدکلمب طفی (بی الے) شائع کردهٔ شائع کردهٔ آخبن ترقی اُردو (بهند)، دبلی

CF-EC- 22002

## فهرست مضامين

| صفح | مقنمون                                                                 | المبرشار |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | تعارِف                                                                 | (1)      |
| ۵   | ما خذ کی تلاش ِ                                                        | (7)      |
| 11  | حالات زندگی                                                            | (٣)      |
| ۱۳  | ضمني عنوانات                                                           |          |
|     | عهد ملک محدجاتسی بین من سِتان کی فصنا، ملک محد کامولدون،               |          |
|     | خاندان، حليه، خطاب، لقب، ذرئية معاش، اولاد، احباب،                     |          |
|     | مذهب، اعتقادات مذهبي، الادت بإشرف، شاه مبارك بودله                     | •        |
|     | درسگاه تصتوف، احبازت تصتوف، أنتيطى كوردانگى ،علمى استعدار،             |          |
|     | فارسی، فارسی منرب الامثال ،عربی ،سنسکرت، بهاشا اورسکرت،                |          |
|     | عروض ، ویلانت اور پران ، راماین اور مها بهارت ، حبفرانیه ،             |          |
|     | تاریخ ، بخوم، عام معلومات، اخلاق وعا دات، بدیر پر گوئی،                |          |
|     | خصالیں، جرأت، انكسار، مصیبیت، مرائی كے بدیے بھلاتی،                    | 1        |
|     | جوان مردی، دولت، وفات، مزار، مل <i>ک فحر کا مرتبه مهند</i> ی ادب بی،   |          |
| ^1  | تصانبيت                                                                | 1        |
| ٨٨  | ذيلي عنوانات                                                           | (        |
|     | پرماوت، بدماوت کا قصّه، کہانی کا اُریخی وُخ ، شاعر جائسی کا نظر کیجیت، |          |

| معن | ممفنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لمنبرشاد |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | فراق، ومعال، پدماوت کا مرتبه بهندی اوب بی، پدما وت با گئی،<br>ایک سرسری نظر بسیبرت نگاری، پدما وقی، رتن سین، ناگمتی،<br>رتن سین اور با ول کی ماتیں، با دل کی بیوی، را گھو، گوراا ور با دل،<br>علا الدین، وصف نگاری، رسم ورواج، فتی خصوصیات، تشبهه،<br>فشن تعلیل، مبالغه بخیل اور روانی، محاوره، مقوله، حزب الاشال،<br>حکمت وموعظت، اکھراوٹ، اکھراوٹ کا کلام، آخری کلام، | ·        |
| 144 | یاره ماسیه ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 1^• | شاعرجاتسی کی بھا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 101 | تنمنی عنوا نات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|     | ودهی زبان کی تاریخ ، اودهی زبان کی خصوصیات، برج بهاشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|     | اعرى كى خصوصيات ،س تصنيف ،س تصنيف برمحاكم، رسم الخط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 199 | سرایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (4)      |
| Y-0 | بائس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (4)      |
|     | 100 C 2 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |



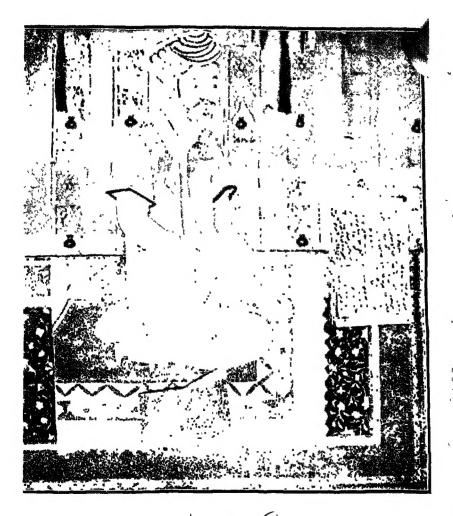

ملک محمد جالیسی [شمسالعاما پروفیسر عدالتمی نی انگریری صبیف «در بار مغلیه میں فارسی ادب کی تاریخ» سے به اجازت مصف قل لی گذی]

## "تعارُف"

فارسی زبان میں ملک صاحب کے متعلق کچھ ا وکا رہیں۔ اراکان کے راجا کی سربیتی میں بداوت کے ایک نشخ کا سترھویں صدی میسوی میں بنگالی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہی۔

انگریزی زبان بی بھی چند متصابین اور ڈاکٹر گری پرسن اور سدھاکرجی کامرتسب کیا ہتوا وبدہ زمیب نیکن نامخمل ایڈلیٹ ن بینی سرهاكر سيندريكا تموجود بهو-

اُرْدُو رُبان میں بھی اُصل نظم کے متعدّد نسنے کا نبور، انکھنو ، بریلی کے ختلف مطالع کے ہمیں جو قریب سوبرس پڑائے ہیں کسی میں کُلُ نظم کا ترجہ اُرْدُو نظم میں ہو گئریں متن کے نیچے مطلب نشر میں انکوریا ہو ،کسی میں محض حواشی ہی پر اکتفاکی ہو ۔ البقہ خود ملک صاحب کے متعلق کوئی معلومات اُرْدُو رُبان میں نہیں ہو سواتے ان چند سطوں کے جو انجیات میں مولانا اکرا د دہلوی نے سپر دفلم فر ماتی ہیں۔ یا اس ضمنی تذکر ہے ہو حضرت شبلی نے ابنے مضمون میں کیا ہم ۔جس کاعنوان تذکر ہے ہو حضرت شبلی نے ابنے مضمون میں کیا ہم ۔جس کاعنوان

اے "مسلمان بی اس زمائے یں یہاں کی زبان سے مجست رکھتے تھے بنائجہ سو المحدی صدی عیسوی شیرشاہی عہدیں مک محرواتسی ایک شاعر ہوتی ہوتی بکشابت پر ماوت کی داستان نظم کی اس سے عہد مذکور کی زبان ہی بہیں معلوم ہوتی بکشابت موتا ہو کہ مسلمان اس ملک میں دہ کریہاں کی زبان کوکس پیار سے بولنے لگے تھے۔ اس کی بحربی ہندی رکھی ہو اور ورق کے درق التے جاؤ فارسی عربی کا لفظ مہیں تمامطلب اس کا آج مسلمان بلکہ ہرایک مهندؤ بھی بنیں سجعتا ۔ کتاب مذکور جھیب گئی ہوا ور مرجگہ مسلمان بلکہ ہرایک مهندؤ بھی بنیں سجعتا ۔ کتاب مذکور جھیب گئی ہوا ور مرجگہ مسلمان بلکہ ہرایک مهندؤ بھی بنیں سجعتا ۔ کتاب مذکور جھیب گئی ہوا ور مرجگہ

انوذازاً بحيات صغير مامطبوعدا سلاميد استيم برنس لا بهور كى دروازه طبع نهم سكال ير

مله "امیزهسروک بعدشیرشاہی عمدین ملک محدجائسی بیدا ہوئے دہ بھاکا زبان کے ایسے زبر دست نشاع مقے کہ نود مندوول بیں آج کک اُن کا ہمسر پیالنہیں ہوا۔ پدماوت اُن کی شنوی آج موجود ہے اور گھر گھر پھیلی ہوتی ہے ۔ ہندوول بیں بقوا۔ پدماوت اُن کی شنوی آج موجود ہے اور گھر گھر پھیلی ہوتی ہے ۔ ہندوول بیں الك محد حباتسي

### "مسلمان اور ہندی شاعوی ہو۔ اس کے علاوہ میرسن وہوی سے بھی

سب سے بڑا شاع آخر زمانے کا کا بیراس رئنسی واس، گزدا ہوجس مے داماین کا بھاگا ، بڑا اسب سے بڑا شاع آخر زمانے کا کا بیراس رئنسی واس، گزدا ہوجس مے داماین کا بھاگا ، بڑا اسب بیر ترجمہ کیا ہے ۔ کمان سے بدماوت کی سی طرح راماین سے کم نہیں اور اس قدر تو ہڑخص دیکھ سکتا ہے کہ پدماوت کے ۔ صفح کے صفح بڑھتے چلے حاق و عربی فارسی کے الفاظ مطلق نہیں اور بیں ۔ صفح کے صفح بڑھتے چلے حاق و عربی فارسی خالی نہیں ۔ شاڈ ونادر تو داماین بھی ایسے الفاظ سے خالی نہیں ۔

ملک محدجاتسی لے بدماوت کے سوابھاکا بیں اور بھی دو مثنویا لکھی ہیں جوان کے خاندان بیں اب بھی موجود ہیں لیکن افسوس ان کے چیننے کی نو مبت نہیں اتی .

رمقالات شبلی حقنه اول صغیه ۱۹- ۲۰ مطبوعه آمی پرسی محمود گر تحقیقی وض مقالات شبلی جلد دوم مطبوعه دا والمصنفین ساسه یمی بی هی صفحه ۲۰ پر ملک محمد جانسی کے متعلق رساله ملک محمد جانسی کے متعلق رساله "تماہی" مہندستانی اکبید بی الد ابر بابت ۱۰ و اکثو برسالا می می فوالحس ها محمد کا وردی کا ہی جو شبندی زبان اور سلمانوں کا طبعی میلان "کے عنوان سے شایع تجواہی مصنمون طویل ہی مگر نفس معالم ہے متعلق اقتباس حسب ذیل ہی۔

"ملک محمد جانسی نے حضرت امیر خسرو کے بعد شیر شاہی دور بین م منکھیں کھولیں ۔ صماحب پدیا وت کی شہرت ہندی ا دب بیل سلم ہی سنتاہ لم بر بیل اور کھو گھر پھیل ہو تی ہی ۔ جو اب بھی موجود ہی اور گھر گھر پھیل ہو تی ہی ۔ شنوی پدیا وت ناسوں کا دعولی ہی کہ قدرت زبان ا ورسادگی بیان کے لی ظ سے مکتم شناسوں کا دعولی ہی کہ قدرت زبان ا ورسادگی بیان کے لی ظ سے بھید حاضیہ صفح سے برما حظم کیسے

## چندا شعار ملک محد جاتس کی شان میں ارشا د فراتے ہیں۔

شنوی پر اوت کسی طرح را ماین سے کم بہیں ہر ملک صاحب موصوف کبیر کی تعلیمات سے متاثر تھے ۔ اللیسی میں ان کا متاثر تھے ۔ اللیسی میں ان کا مزار مرجع خلات ہو۔

پدما وت کے سوادوکتا بی اکھرادٹ اور دوسری کا نام معلوم نہیں مھاکانبان بی کھی بی جن کے زبورطیع سے آواستہ ہونے کی نوست نہیں آئی ۔ادسوس ہوکہ کلام بے صنی زما مذسے مفقود ہو اکثر مقامات پر تلاش کی گئی مذمل سکا ؟

صفحہ ۲ مس ۔ سرمس

وه که پد ماوت جنموں نے ہی کھی
ان کا اکبر نے کیا دریا نمت حال
اگر ہو صحبت سے اُن کی فیضیاب
لیک دنیا تو یہ ہی ظاہر پرست
د کیجنے ہی اُن کو اکبر ہنس پڑا
یوں کہا اکبر سے ہو کر حیث مر
یاکہ میر لے پر ہنے ہے افتیار
مشرخ باس تو ہوا اور ثی سیاہ
افتیاراس کا ہی جو ہی اس کے ہاتھ
دنگ ہیں دونوں یہ اُس کے ہاتھ
درگ ہیں دونوں یہ اُس کے ہات کے
دیم برط ا اُن کے قدم پر اُن کو

## "ماخذكي للأش

ملک محدرجاتسی کے حالات فراہم کرنے اور اُن کے کلا م کوا وُدؤیں منتقل کرنے کا خیال میرے دل میں اس وقت سے ہو جب بین راہ قالیف

بقيرحا شيرصفح

دل بیر کرتا ہے انر ان کا سخن

الغرض ان کو باعزانہ تمام ان کے گھر بھجوا دیا بھر والسلام صاحب تا نير بو پي ا محسسن

رمانو داز رموز العارفين مصنفه ميرس دادى مسامهم

نوط. بدمتنوی سلام المده بیشمس الاسلام پریس سے طبع ہو چکی ہی اور کتب ضاند اصفیہ حیدراً یا و دکن بیس موجود ہے۔ اسی کمی کو محسوس کرکے ملک ملا کے صالات زندگی ان بیدسفحات بی محفوظ کیے جاتے ہی اگر جیر جند صفح مك محدم آسى كے كلام پر تبصر اوراك كى زندگى كے صالات كى تشریح كے ليے توكيا اُن کو دنیائے ا دب سے روشناس کرنے کے بیے بھی ناکانی ہیں۔ انٹدرے زولنے کی نیزگی کہ حسِنے اللي سخن پر عكومت كى ہواج اسے السخن سے متعارف كرنے كى صرورت بيش الى ہولیکن جو کچھ لکھا جار ہا ہو د محص انہریدے طور پر ہم اوراس سے کہ شابیرسمندازے لیے <sup>س</sup>ازیا مزہو سکے ور مذکسی شاع<sub>و</sub>ا ورا دبیب کے کار <sup>-</sup>اموں اور حالات زندگی کے مبان مختصر کے لیے بھی ایک طویل وفتر درکار ہی فاصکر عدر جانسی کے لیے جن کوروسروں کے مذہب کی روا بتوں اوراکن کی زبان پراننا قابو تھا کہ پر اوت اسی داستا ن ظم کی جیسے دیکھوکر ا کے ببیویں صدی کے اویب اور شاعر بھی انگشت بدنداں رہ جائیں ۔ جائس - سینورنی سے میرع وتصنیف کی صعوبتوں سے بالکل بنجرتھا اوروہ دشواریاں تومیرے وہم میں بھی نہ گزری تقیں جواس مرحلہ خاص کے لیے مخصوص تقیں - لیکن انبداکر دینے اوران وقتوں کے ایک حدیک بیش آجائے کے بعدمیرے اور دوں میں اور زیادہ بیشگل پیدا ہو جلی اور خیال نہواکہ اگرمشکلات کے ساتھ ہم تت بھی بڑھتی گئی تو کچھ دؤر نہیں کہ میرا مدعا حاصل ہوجائے۔ ساتھ ہم ساتھ یہ خیال بھی تقویت بہنچیا اور اکمان میں کیا نہیں مل جاتا۔

لین باای ہمہ کوئی مسالا اکتھا نہ ہوسکا۔ جہاں جہاں سے انہید میں وہاں سے انہید میں دیا گیا۔ ہم سعی ناکام ہوئی۔ فرض حوصلے نیست ہوگئے جی جیوط گیا اوراس تاریکی سعی ناکام ہوئی۔ فرض حوصلے نیست ہوگئے جی جیوط گیا اوراس تاریکی میں راہروی ، دوسروں کا کیا ذکر ہی ، نو دمیرے نز دیا بھی شخ چائی کے منصوب سے کچھ زاید میں معلوم ہوئی۔ بس نیس ہتمت ہارکر بیٹھنے والا ہی تھا کہ ایک رم فرما کی جہرانی سے رام جید شکل کی '' جائسی گرنتھا ولی" ہاتھ گی جس میں ملک صاحب کے حالات کے ساتھ ساتھ آن کی دولتا ہیں" پر ماوت میں ملک صاحب کے حالات کے ساتھ ساتھ آن کی دولتا ہیں" پر ماوت اوراکھ اوط" بھی تھیں ۔ مردہ امیدیں جان آگئی گویا اندھے کو دوائھیں ملک میں احباکی مددسے تیں ملک میں آگر جب بیری تاب ہندی رسم الحظ ہیں تھی بھیر بھی احباکی مددسے تیں ملک میں آگر جب بیری تاب ہندی رسم الحظ ہیں تھی بھیر بھی احباکی مددسے تیں ملک میں شالع کرنے شروع کیے۔

اگرچ اہل وطن نے گرمجونٹی کااظہار مذکیا لیکن مجھے تو ایک پگر ڈنڈی مل ہی جنگی تھی۔ یم نے بیز خیال کرکے کہ اب کہیں سے کچھ اور توسلے گانہیں "جائسی گرنتھا ولی" ہی کوشمع راہ بناکراسی کا غایر مطالعہ مشروع کیا اور بدماوت کے ایک ایسے نشنج کی حبتجو میں لگا رہا جواز دؤورسم الخطیس ہو گرید ندآن ملا نظامه کل بارے شیخ العمت الله صاحب جاتسی کی بروات میری مراد برآئی ۔ پدما وت کا ایک حسب دلخوا ہ نسخہ ملا ا ورائس و قت ملا حب بغیراس کے کام چل ہی مذمسکنا تھا۔ دوا ورکتا بیں "آخری کلام" مستنفهٔ ملک صاحب اور شاہ سید علی نقی صاحب جائسی کی تعنیف کودہ ایک ناریخ جو نھا نوا دہ پیرزا دگان جائس کے حالات میں ہوائشیں کی کوششوں سے ملی جن سے ملک صاحب کے متعلق کا نی معلومات حال ہوئیں بہی ہیں بلکہ شیخ صاحب نے ملک صاحب کا شجرہ نسب اور ان ہوئیں ۔ بہی ہیں بلکہ شیخ صاحب نے ملک صاحب کا شجرہ نسب اور ان کے دوستوں کے دوستوں کے متعلق کا نی معلومات حال گوئی اور مجھے کے مائے مدوسانی کا را مد اظلاعات مہتا فرائیں ۔ ابگویا مہرکوت ٹوئی اور مجھے کے مائے مدوسانی املادک گوئی مزید فایدہ نہیں ہوا ۔ بھربھی شی الملادک معلومات سے کوئی مزید فایدہ نہیں ہوا ۔ بھربھی ٹی املادک بعد مجھے کے مائے کا مائی معلومات سے کوئی مزید فایدہ نہیں ہوا ۔ بھربھی ٹی الملادک افرات کا شکر گزار ہوں ۔

اسی درمیان میں بیر بھی معلوم ہواکہ ملک صاحب کا نا نہال مانکپور رضلع پرتاب گڑھ اودھ) ہو گر وہاں تو انخیس کوئی جا نتا بھی نہیں ۔ دنیا اپنے نامور فرزندوں کوکس قدر جلد فراموش کر دیتی ہے!!

شاہ سیرعی نقی کی تاریخ ہرا ورکچو زبانی اخبار ۔۔۔ اس مفرن کی نشاہری بناب بیندر بلی صاحب پانڈے ایم اے بنارس ہندولو نیورسٹی نے فرمائی تھی موصوف آن سلمان ہندی سفوا کے متعلق ایک مقالہ شپر وقلم فرمار ہے ہیں جنموں نے ہندی ادب ہیں تصوف کا دنگ بھرا ہو مجھ اس سلیا سے نیاز حاصل ہوا کہ موصوف کو ملک محد جاکسی کے متعلق الحفظ اس سلیا ہوا کہ موصوف کو ملک محد جاکسی کے متعلق الحفظ کے لیے آن کی ایک کمیاب تصنیف لینی اور بھان کو میرے پاس سے لی اسے بیٹات جی مجھ سے لے گئے اور اور انسی کر تھا ولی اس کو شامل کردیا۔

پانڈے بی صبح معنوں ہیں طالب علم ہیں اور تحقیق و ند تین کے دلدادہ۔
اوب دوست بھی ہیں اورا دب نواز بھی۔ انھوں نے میری ہہت عزّت افرائی
فرائی اورا بنی اُن تصانیف سے جوائمفوں نے ملک صاحب کے متعلق کی
ہیں مُستفید فرائے کا وعدہ کیا یہ وصوف کے جومضاییں مجھے اب تک ملے
اُن میں زیا دہ تر پر ماوت کے رسم الخط اور سال تصنیف کے متعلق ہمت کی گئی ہرگو محصے بنڈ مت بی کی بعض وایوں سے اختلاف ہو لیکن میں اُن
کی گئی ہرگو مجھے بنڈ مت بی کی بعض وایوں سے اختلاف ہو لیکن میں اُن
کی گئی ہرگو مجھے بنڈ مت بی کی بعض وایوں سے اختلاف ہو لیکن میں اُن
کی گئی ہرگو مجھے بنڈ مت بی کی بعض وایوں سے اختلاف ہولیکن میں اُن

ان کے علاوہ" سدھاکر جبندر ریکا" جو ڈاکٹر گری پرسن اورسدھاکری کی دماغ کاوی کا بتیجہ ہم اورجس کا دیباجہ اور ترجمہ انگریزی میں ہو گر نامکم آس کو اور نیٹر "خزینہ الاصفیا" جوسلامی الدھ کی تصنیف ہم انفیس بھی دیجھا۔" خزیتہ الاصفیا" کے معتنف نمشی غلام سرور مرحوم لا ہوری بیں۔ اور کا نبور کے مطبع نولکٹوریں طبع ہوتی ہی ۔ اس کی جاراول کے بیں۔ اور کا نبور کے مطبع نولکٹوریں طبع ہموتی ہی ۔ اس کی جاراول کے یُں نے اپنے افذ بیان کر دیے ۔لین افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہو کہ
اوجودامکانی تلاش کے ملک صاحب کے منعلق کوئی معتبرتاری فرلعیمالات
معلوم کرنے کا بہم نہیں بہنچ سکا اوراکٹر روایات سینہ بہسینہ پر تناعت کرنی
پڑتی ہویا بھر ملک صاحب ہی کی کتاب سے استنباط کیا جاسکتا ہو گؤید دونوں
مافذ ملک صاحب کے تعلق صبح حالات کے انکشاف کے لیے کافی نہیں لیکن
جارہ کارہی کیا تھا۔ بہرصورت ان فرایع سے جونقد معلومات ماصل ہوسکی اور
قراین کی کسونی پر کھونی ثابت نہ ہوئی وہ اس کتاب ہیں المے گ

ماک صاحب کے رجمان طبع ،استعداد، اُن کے تعلقات اور اُن کے تعلقات اور اُن کے دیگر حالات زندگی کے متعلق جو کچھ بھی معلوم ہوسکتا تھا وہ سب بیس نے فراہم کرے بیش کردیا۔ بس یہی ہومیری کا ویش اور بیٹو کا نیٹو،۔

ستيركلب مصطفط

•

•

4

ا-حالاتِ زندگی

# عبدملك محمرجانسي ببيتان كي فضا

محد قاسم کے سندھ پر حلد کرنے اور امیر حسروکے پٹیالی (ضلع ایش) میں پیدا ہونے کی ترت چھی سوسال کے لگ بھگ ہی ۔ جہاں دنیا کی تغیر مزیری کا تعلق ہو چھے سوسال کیا صرف چھے سال بہت ہوتے ہیں لیکن تمرّن ۱ ور معاشرت أين انقلاب كے كيے أنناً زمان بہت كم سمجما جانا ہى نما صكراس وقت جبكة تعلقات قايم كرية بي صرف اجنبيت مي حايل مدمو بلكه فاتح اورفتور کا فرق بھی موجو و ہو لیکن مہندستان ہیں جن تبدیلیوں نے اس قلبل مرت يس رؤنم بوكر مندوا ورسلمانون كانتلقات باسى كومعاشرت اورتدن کے اعتبار سے شیروشکر کا مصدان بنا دیا وہ اس نویال کی تردید کرتی ہیں۔ اب ان خوشگوار تعتقات کی ذمه دارسلمانوں کی روا داری ہویا ہندوں کی مهال نوازی یابه دونون البکن واقعه یهی اور اس سے انکار منبی کیاجاسکا كمسلمانون كواكة ابعى جندروز بوت تفك بندوون سع برا درانه مراسم فايم ہو گئتے اور کچر ذریعے ایسے پیا ہوئے کہ بالآخر ہندستان اُن کا وطن بن گیا۔ بببين الاتوامى تعلقات يهبي مك محدود منهض بلكه خلفات عرب کے درباروں میں مندستان کے علما اور بیٹرانوں کی مشم علم اسی طرح روشن تقی جس طرح مسلمان شاعرا ورا دبیب سرزمین مندکو سرحیثهم استے علوم معصراب كردم ففي الميرضرون فالق بارى تصنيف كرك ألكم تعلقات كا ثبوت ديا جوانس وقت قايم بهو <u>حيك تقفه يشبوت بهي نبي</u>س ديا بلكه ان بی استحکام پیداکیا حتی که زمارزاگیا که عوام " رام اورزیم" کوایک ماننے

اور ضلا خداکرنے کو دام دام کہنے کا مرادن جانے گئے سادھوا ورفقیروں کو دونوں مزمب کے اوگ عزت کی نگام بوں سے دیکھنے تھے مما دھوا ورفقیر بھی وہی سمجھ جاتے تھے جو تعصب سے دور نگائی اور روا داری کے وسیع ہمندر ا کی نفاه تک بہنچ ہوئے تھے۔ بہت دنوں ایک ساتھ رہتے رہنے ہندواُور المان ایب دوسرے کے ساتھ کھلے دل سے زندگی بسرکرنے لگے تھے اورلوگوں کے دلوں اور خیالوں برافتراق کے بجائے اتحاد کا جذبہ غالب تھامسلمان ہندوں کی رام کہانیاں سنتے تنفے اور بہند وسلمانوں کے ترا نہائے حمد و نعت میں اور دمینتی کی بریم کہانی سیصلمان تطف اندوز ہوتے تقے اور لیلی مجنوں کی داستان مجتب سن كرمندوا بنادل بهلات فق يهندو دبها تما اورسلمان صوفى " بھگوت بریم" اور شق حقیقی کے سبق دے ہی سکے تقے اب کیا تھا تعلقات تامیم ہونے کے بعد "گیان" اور مُعرفت اہلی کی منزلیں ساتھ کی ہونے لگیں ۔الیسے وقت میں سلمانوں کا ہندووں کی گھر بلور وایات سے دلحبيي ليناا ورائفيس تصنيف كاجامه ببناناا ورمعي سوين برسهام يح كاكام كركميا. ان کما نیوں کو بیان کرے سلمانوں سے جنا دیا کہ دل کا وجو دنہسی مذہب سے وابستہ ہواور مند جذبات عبست ملک وملت کی قیود میں محدود ہی لینی جو بانیں ایک کے رائج وخوشی کا باعث ہیں وہی دوسرے کی ،جن تا ترات سے ایک کا دل متاثر مونا ہے الفیں سے دوسرے کابھی غمیں عم ہوتا ہو اور نوشی کی فوتی۔ ترکی ، عربی ، جندوی ، بھاشا جبیتی آ ہ جیهِ مُنْهُ مارگ پریم کر تبح سرا ہیں تا ہ ترجمه - ترکی ،عربی ہندی،جنی زبانیں ہیں، ائن میں سب اُمی زبان کوسراہتے بیں جس میں مجست کی طریف رمنیانی کی گئی ہو۔

### तु की, अरबो, हिंदुई, भाषा जेती आहि। जेहि मॅह मारग प्रेम कर, सबै सराहें ताहि॥

اشتراک جذبات کا یہ خیال ہو عوام کے دلوں میں امیر وخسروطبیں میاں اور شاع جائسی کی برولت راسخ ہوگیا تھا اُسے سکندرلودی اور علا والدین الیسے یا دشا ہوں کا تشدّد رہی مذمٹا سکا اور جیسے کا تنیبا بنا رہا ۔ ایک طرف توسکندرلودی متموا کے مندروں کو گراکرمسجدیں کھڑی کر رہا تھا، کشیر کے معابد منہدم کرارہا تھا اور ہندووں پرطرح طرح کے ظلم توڑراتھا اور دوسری طرف پورب میں شیرشاہ کے والد سین شاہ کی سرپرستی میں قطبیل ایک ایسی نظم نے کرائے جس میں مذاہب کے افتراق سے کوسوں دؤور انسانیت اور حبّت کی جھاک آرہی تھی اور جو کیکار کیکا رک کہ رہی تھی۔ کہ انسانیت اور حبّت کی جھاک آرہی تھی اور جو کیکار کیکا رک کہ رہی تھی۔ کہ علاوہ دوسرے سلمانوں نے بھی اس قسم کی پانچ اور "بر بھی کہ انہاں" اسی علاوہ دوسرے سلمانوں نے بھی اس قسم کی پانچ اور "بر بھی کہ انہاں" اسی علاوہ دوسرے سلمانوں نے بھی اس قسم کی پانچ اور "بر بھی کہ انہاں" اسی علاوہ دوسرے سلمانوں نے بھی اس قسم کی بانچ اور "بر بھی کہ کہ انہاں" اسی مناز ہو میں سہسمام اور خواص پور جاگریں کا تھیں۔

ے حاری و باری میں ان کانام صن ملنا ہے حضیں سہدرام اور خواص پور جاگیری فی تقیل ۔
سیام قطبیں حیثتی خاندان کے ایک بزرگ شیخ کر ہان کے شاگر و تقے انتخوں نے
" مرگا وتی" نام کی ایک نظم سائن ہے ہے میں کھی اس میں بیندرنگرے واجد گن بہت دیوک ہے ہے اور کنچن نگر کے واجہ روپ مرار کی اولی مرگا وتی کے میتت کی واستان کھی ہی ۔
کھی ہی ۔

سه ملك محد جاكسى في البيندز ماف سيقبل تكمى بهوى چونظمول كا ذكريو لكبابي-

विक्रम धँसा प्रेम के बारा। सपना वात कई गयुड पतारा॥

بقيه حاشيه صفحه ١ إبر الماحظ يكمي

وکرم دھنسا پریم کے بارا

سپنوت کنه کیو پتا را

### زمانے کے لگ بھاگ لکھ کرتے تعقبی اور روا داری کی تعلیم دی -

بقيرحا شيرصفحرساا

मधु पा**डे** सुगु घावति लागी । शगनपुर**्ड्**डगा बैरागी ॥

राजकुँ वर कंचन पुर गमऊ। मिगाव ती कहँ जोगी मयऊ॥

साथ कुँवर खँडावत जोगू। मधु मालति कर कीन्ह थियोगू॥

प्रेमावति कहें सुरसरि साधा। ज्ञा लगि भनिकथ वर वाँधा।। بدهو پاہمے کگو دھا دت لاگی گلن پوراہ ہوئے گا بیراگی راج کور کپن پور گیؤ میگا دی گفر کھنڈاوت جوگی سے دھ کنور کھنڈاوت جوگ مریا دت کفر مئر سرسادھا پریا دت کفر مئر سرسادھا اور خالگ ان مردھ برباندھا

(पदमावत )

"ورم دت" اور" اُشاائی آرده" کی مشہور کھا نیوں کے علاوہ جوا ورجارعشق کی واستانیں ملک محمد جائسی کے پہلے لکھی گئی ہیں اُن میں سے" مرکاوتی" اور" مرحوالتی " واستانیں ملک محمد جائسی کے پہلے لکھی گئی ہیں اُن میں سے" مرکاوتی" اور" مرحوالتی " اور" گلمها وی " کا کچھ بتیہ انہیں جلتا ملک محمد نے پیا واوت انفیر نظموں کے کلفتے کا رواج رہا جانچ نازی پول انفیر نظموں کے کلفتے کا رواج رہا جانچ نازی پول کے رہنے والے ایک بزرگر شیح حریتے صاحبزادے عثمان رہان ، نے سنتھا کے لگ بھی جڑاو لی کے رہنے والے ایک بزرگر شیح حریتے صاحبزادے عثمان اور دوب نگر کے راجاچ رسین کی لڑکی کئی جس میں ایپل کے داجا وحری وصری کو لڑکے شیحان اور دوب کی کچھ وجبوری کا بھی ایل ہو اس قسم کی ایک دوسری کٹاب نور محری کتاب نور محری کتاب نور محری کا اندوا وست " ہی جوسمست کی ویک و محمد تعنی سلمان کے سلسلے ہیں یہ امر قابل لحاظ ہی کہ اس قسم کی تمام پر سم کہا نیوں کے مصنف سلمان کئے سلمی سلمان کے سلمی ایک مثنوی کے طرز پر اور اور ہو حق زبان ہیں لکھا تھا۔

مسكن انوش من سي ماك محدي اليسيري زماني بن المسكن اليسيري زماني بن المسكن المسك یں محدظہ الدین با برشاہ کے عردیں سنا میں بیام ہوئے ملک صاحب نے ابنی بیدایش اوروطن دونون کا ذکراینی ایک تصنیف بی اس طرح فرمایا ہے۔ بهاا وتأرمور توصدي मा भौतार मोर नौ सदी। (النخرى كلام) ( आखिरी कलाम ) حاتس ننگرمور المستفالغ जायस नगर मोर असभानु । نگرکے نانوں آدی اُڈیا نو तगर के तांब चादि उदयान ॥ رآخری کلام) ( आखिरी कलाम ) ملك جي سن اينے وطن كوايك دوسرے مقام بر" دهرم استهان التايا ہوجس سے جانس کی طرف سے ملک صاحب کے دل میں حب وطن کا عذبه بديمي طور بيثابت بهوتا ابو-جاتس بگر دحرم استحانو जायस नगर धार्म असथान्। (पद्मावत) مندرجة بالاشعركا حواله دبين كي بعد ملك صاحب كى حب الوطني كا له اس نصبه رجائس) کے نامی آدمیوں میں مک محدجاتی کانام کانا ہو جس لے شیر شاه کے عہدیں پر مات تصنیف کی، وہ مخدوم اشرف کا جیلاتھا۔ ( وسطركت كر بطر - جلد ٣٩ - لاشت بريلي صفر ١٨٣) جانس ملک محدواتسی کا موطن ہونے کی وجہ سے مشہور ہو۔ یہ سولھوی صدی یں گزرا ہو اس کی ہندی تصنیف پرما وت مشہور ہو۔ رام پیرل گزیی حدر ۱۳۱۰ اشاعت جدید صف<mark>ع ۹۰۲</mark>)

ذکر کرکے خاموش ہو جا: ان کے وطن کی گوند حق تلفی ہم اس لیے طرورت معلوم ہوتی ہم کہ جائس کے ان حالات پرروشنی ڈالی جائے جن کی بنا پر ملک صاحب نے جائس کو" دھرم استصال کہا ہم.

فاتح جائس ستدنجم الدین خود ایک ایسے مقد س بزرگ تھے جواکش الدوں کی چھانو ہی طاقہ ہی طاعت حق بجالاتے تھے ۔۔ بیت الموار کی جھانو ہی کہالاتی ہو کہ ایک طوف اجنبی ملک ہیں گھمسان لڑائی ہو رہی ہواور دوسری طوف اشکر کا سردار مشغول عبا دت گزاری ہو ۔۔ کم وہیش کھین موجود تھیں اور یہی و جہ ہو کی حامل نسلیں ملک محد کے ذمائے ہیں بھی موجود تھیں اور یہی و جہ ہو کہ شاعر جائسی نے اپنے وطن جائس کو " وهرم استفان" کہا ۔۔ خفیفت کی ما موجود تھے جن کے فیون باطن میں میں سیدا شرف جہا گیراور میں وہ عہد باک تھا بھی الیسا ہی جس کی آغوش میں سیدا شرف جہا گیراور میا دک شاہ بود لے ایسے ہرگزیرگان فی الموجود تھے جن کے فیون باطن میا دک شام کو تو اور خدا پرستی میں وہ مرا تب صاصل ہوسکے جس کا تھاتور گویا اُن کے نام کا جزو بن گیا ۔

تغیرات زمان کرشے ارباب نظرکے لیے ممتاج بیان نہیں ، فتح بوس کے بعد آج جائس کی آبادی کوسٹے نوسو برس کا زمان لا رحبکا اور جبکہ ہے

بہر لحظہ بہر ساعت بہر دم دگرگؤں مدیشود احوال عالم تو پھر ساڑھنے نوسو برس میں تو اتنے لحظے اننی ساعتیں اور اتنی سائیں شامل ہیں کہ ان کے شار پر بہترین محاسب بھی قدرت بہیں رکھتا اسی نسبت سے تغییرات بھی بے شار ہو چکے ہیں اس بیے آج کے جائس پر ملک محمد کے عہدے جائس کا قیاس کرنا محصل بے معنی ہوگا۔ رملیوے اسمین جائس دائے بر لی اور پرتاب گڑھ کے درمیان قصبے
کی آبادی سے تقریبًا الممیل کے فاصلے پر واقع ہم اسی قصبے کے ایک محلے
میں بوکو فیائے کے نام سے مشہور ہم ۔ ملک محد کا مکان اب تک موجود ہم جس کی بوسیدگی اور شکستہ حالی زبان حال سے مہندستانیوں کی غفلت اور بے سی
کا نوجہ بڑھتی ہوگی نظر آتی ہیں ۔۔ کاش شاعر جائسی انگستان میں ہوتے
نہاں شیکس سے مکان کو گویا معبد کا مرتبہ ویا جاتا ہم !!

ملک جی کی پیدایش کے وقت سخت زار کہ بھی آیا تھا۔ اس کا ذکر

आवत उधत-चार विधि ठाना ।

मा भू कॅप. जगत अकुलाना ॥

धरती दीन्ह चक विधि भाई'।

फिरै अकास रॅहट के नाई'॥

गिरि पहाड़ मोदान तस हाला।

जस चाला चलनी भरि चाला॥

भिरित-लोक ज्यों रचा हिडोला।

सरग पताल पवन म्बट डोला॥

गिरि पहाड़ परवत दिल गण्ण।

भात समुद्र कीच मिल गए॥

धरती फाटि, छात महगनी।

पुनि भई मया ज् सिष्टि दिठानी॥

سام آوت اُدھت چار برھ تھانا دھرتی دیفھ جگت اکو لانا دھرتی دیفھ چکر بدھ بھائیں ہمرے کا تیں مرک کاس رہٹ کے نائیں مرک بہاڑ مود دن تس ہالا جبنی بھر چالا جبنی بھر چالا جبنی بھر چالا مرک بہال بون کھٹ ڈولا مرک بہال بون کھٹ وولا سات نئی رہے جا سے کیے میں کھٹے دھرتی بھا سے میات بھرانی دھرتی بھرانے دھرتی بھرتی ہورتی بھرانے دھرتی بھرتی ہورتی بھرانے دھرتی بھرتی ہورتی بھرانے دھرتی بھرتی ہورتی بھرتی ہورتی بھرتی ہورتی بھرتی ہورتی ہو

जोश्रस ग्वॅभन्ह् पाइ कै,सह्स जीम गहिराई प्रेम्प्रेस्प्रेस्य के स्वास्त्र की सहस जीम गहिराई प्रेम्प्रेस्य की नह

( ह्याखिरी कलाम ) ( हेर्ग

ملک صاحب موصوف نے خودہی فرمایا ہی-ا شاعر جانسی کے ملک محد جانسی کا شمرہ نسب مس خاندان ایرنگ عربی سل سے نفے جوحسب اورنسب کے اعتباریسے خاص امتیاز ر کھتے تھے اُن کے والد کا نام شيخ ممرنز تقاءمان كانام علوم بنیں آنا معلوم ہو کدان کی نانهال مانكبيوريين متى اورشيخ الله وادأن كے نانا تقے۔ اہی سات ہی برس علیہ کے تقے کہ شدّت کے ساتھ چیچک نکلی بھنے کی کوئی مک سٹیخ سلطان أميدرزهي مال في منت مانی که صحبت بولے برمکن بور یں مدارست ہی زیارت کروں گی \_\_\_ا <u>تھے</u> نوہوگئے۔ <sub>ا</sub> ا چھے کیا ہوئے گویا پھرسے شیخ مک مانظ بيدا ہوتے ليكن ايك الا تكھ (ملک محد جاتشی) (لاولد) جانی رہی اور بہبت بدھورت نفتر بہت شہور ہرجس سے اُن کی کا ماشیر صفر الا ہرالا حطر کیجیے ہو گئے ان کی بد صورتی کے متعلق ایک

Total or



ملک محمد جایسی کا مسکن واقع محله کنچانه ٔ جایس (اوده)



ملک محمد جابسی کا مزار واقع قصه امنٹهی صلع سلطاںپور (اودہ

1

حاطر جوابی اور سنجیدگی پردوشنی پڑتی ہو۔ ایک مرتبہ شیر شاہ کے دربار کاکوئی امیر (بدروانیتها اکبر بادشاہ) جوان کو بہجا نتا نہ تھا اُن کے بدصورت چہرے کو د مکیدکر ہنسا تو اُنفوں نے کمال متانت وسنجیدگی سے پوچھاکہ مثیا سنسیوکہ کموا" بعنی مظی کامصنحکہ کرتے ہوکہ کمھار کا بیسٹن کر وہ بہت شرمندہ ہوا اوران کا نام پوچھ کر معانی مانگی اسی واقعے کو میرشن دہوی نے نظم کیا ہو۔

ماشبه صغر ۱۸ عید

مارستاه کب ہوئے ہیں معلوم نہیں البقہ آئین اکبری ہیں اُن کے متعلّق مسب ذیل سطریں باتی جاتی ہیں جن سے اُن کے متعلّق کچھ علم صاصل ہو سکتا ہو۔

" لفتب او برنیج الدین که در مهندی یوم بدوگردد دوالا پانگی او بگزارد ـ گویندمرید شیخ طیفوری نظامی! سست - هرگز جامترا وشوخ گن مدشندے وباخلق منرا مینختے ـ

ی میکوری نفاق با مست به هر موجه مه او سور من در سارے وباسی نه ایسے . بر دز دو سنسنبه در خلوت آگاهِ او کشا دہ گفته و فراواں حاصب خوا ه فراسم کا مدے .

ائین جناں بودکہ بوں مروم اداکدن بازماندے - داستاں برسرا بندے درائیاں جو تندگان را باسخ آما دہ شدے ہرکہ جاب نود شنیدے نیایش کناں برخواستے

وثسكرت داستانها از او برگزارند وسلسلة مدار به را او سرآغاز

نوا بگاه کن پور و درسال روز فروشدن اوگروه گروه مردم از دور دست به انجا رسند و مرسکی دنگار نگ علم بانو و بروه نیایش با بجا آور د

ك نزيته الاصفيا درسالم شيخ عبدالقادر جاتس

ر نوٹ) خانوا دہ جائس مزنبہ سٹاہ سیدعلی نفتی صاحب میں ہیر روا بیت ایک راج کے سے منسوب ہے۔

لله راوزالعارفين بمستنفه ميس داوي اغيرطبوم الماطع تعارف .

ملک صاحب لے اپنے یک حقیم ہونے کا ذکر نو داپنی تصافیف میں ایک صاحب لے اپنے یک حقیم ہونے کا ذکر نو داپنی تصافیف میں ۔ کیا ہے۔ پدما وت بین ایک مقام پر فرماتے ہیں ۔ اک نین کوی محرکی ۔ اوجہ नयेन कांव सुहम्मद गुनी।

ترحبه بنیں محدایک چشم شاع باکمال ہوں -اُسی نظم بیں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں -محمد بائیں دسب ستجا اک مسرون اک اُنکھ

### मुहम्मद बाईं दिसा तजा ।। एक सरवन एक ड्यांख ।

ترجمہ ۔ محد (ملک محد) کے بایاں کان اور باتیں اُنکھ منظی ۔
اسے معلوم ہوتا ہوکہ چیک میں اُن کی باتیں اُنکھ جاتی رہی تھی اور باتیں
کان سے بہرے ہوگئے تھے ۔ ملک لؤلے لنگڑے اورکوزہ کیشت بھی تھے ۔
بہر حال ماں کے لیے اُن کا جی بجہنا ہی بہت نفست تھی مگرافسوس
کے منت اُتار نے سے پہلے ہی ماں کا انتقال ہوگیا ۔

باپ پہلے ہی و فات پا گھکے تھے تہم اور بے والی ووارث ہوکر ساتھ رہنے گئے۔ انھیں لوگوں کی صحبت، کا اثریتوا کہ بہم ہی بڑے درولیٹوں یں سمجھے جانے گئے اور دراصل تھے بھی ایسے ہی۔
کہ بہم پی بڑے درولیٹوں یں سمجھے جانے گئے اور دراصل تھے بھی ایسے ہی۔
خطاب ایک ایک عربی لفظ ہی بوتا ہو تا ہو۔ حکومت مصر بیں یہ خطاب تھا وزیر اعظم اور سپر سالار کا نے کمی پادشا ہوں کے زمانے ہی اس نظام سے نوابوں کو مخاطب کرتے تھے حبب علا والدین نے اپنے چیا کو تقط سے نوابوں کو مخاطب کرتے تھے حبب علا والدین نے اپنے چیا کو تشل کرنے کے لیے ہہت سے گلوں کو مقرر کیا تو یہ لفظ بہت اسم ہوگیا۔

تاریخ فیروزشا ہی میں تحریر ہوکہ" ملک بارہ سواروں کے اضرکو کہتے ہیں جس کے کہتے ہیں جس کے بیان میں بارہ سوار و کہتے ہیں جس کے باس دس سرزار سوار ہوں اور ولا بیت بینی ایران میں ملک زینبلار کو کہتے ہیں۔ نوتیب کی بات ہوکہ گونڈہ اور شین آباد کے صلحوں کے انہیر بھی اسی نام سے شہور ہیں۔

بہر حال تفظ ملک کے جوعنی بھی لیے جائیں خود شاعر جائسی کے مشاغل اور دجھان طبیعت کے اعتبار سے ان کے نام کے ساتھاس لفظ کاشامل ہوناکسی قدر تعجب نیز صرور معلوم ہوتا ہولین چرت الحفیس لوگوں کو ہوسکتی ہی جوشاعر حبائسی کے خاندانی و قارا ور وجا ہست سے ناآشنا میں وریڈ بدایک گھی ہوئی بات ہی کہ شاعر حائسی کے بزرگ عصے سے میں وریڈ بدایک گھی ہوئی بات ہی کہ شاعر حائسی کے بزرگ عصے سے ملک کے خطاب سے سرفراز جلے آئے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ اُن کے خطاب سے سرفراز جلے آئے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ اُن کے

کے دوست کے اور کمسرکی اُس نوائی پی موجود کھے جس بیں شیر شاہ کے دوست کھے اور کمسرکی اُس نوائی بیں موجود کھے جس بیں شیر ش ہ نے ہا ہوں کوشکست دی بھی ) کے بہاں گندھرورائے نام ایک مشہور گوتیا تفاجس سے ملک تھا کو بہت اُنس تھا اُنھوں نے گندھرورائے کو دعا دی تھی کہ ہمھارے خاندان بی کو بہت اُنس تھا اُنھوں سے گندھرورائے کو دعا دی تھی کہ ہمھارے خاندان بی فن سیتھی ہمیشہ رہے گابشرطیکہ ہاری مجمت کی یا وگار کے طور مرتم اسنے خاندان کے ناموں کے ساتھ لفظ " ملک" مگا دو۔ تب سے گندھ ورائے کے فارائے کے ناموں کے ساتھ لفظ " ملک" مگا دو۔ تب سے گندھ ورائے ہیں دہتے ہیں ۔

ملک کہلاتے ہیں اور شہور گو سے ہیں۔

عبراعلی شیخ محد علی سے جب غازی ابوالقاسم کے ساتھ ہندستان بیں قدم رکھا تواس وقت بھی وہ ملک کہلاتے تھے اور میر خطاب اب تک اُن کے خاندان بی نسلاً بعد شلی برابر عبلا اُرم ہے۔

اک صاحب کالقب محقّق بهندی به اوران کوشیخ شهید بھی افتان کوشیخ کے افتان کی کام کان کے افتان کی کان کوشیخ کے افتان کے افتان کوشیخ کے افتان کار کی کار کوشیخ کے افتان کے افتان کے افتان کی کار کار کار کار کار کی کار کی کار کار کار کار کی کار کار کار کی کار کار کار کار کار کار کی کار کار کار

ن اشاع جائسی کا ذریع معاش زراعت تھا۔ چند سکھے آبائی درلع معاش دین تھی۔ جوت بوکر بساو قات کرتے تھے۔

اور المراقع اور برمی اکر ملک صاحب دنیا سے لا ولا الملے اور برمی اکر حفرات کو معلوم ہرکہ اُن کے سات بیٹے تھے اُن ساتوں کے انتقال کے متعلق مختلف روائیں ہیں لین اس امر پرسب کا اُلفاق ہو کہ وہ سب بدیک وقت ضایع ہوئے نظاہر ہوکہ ملک صاحب کو اس کا جو صدمہ بھی ہوا ہو وہ کم ہولین اس سائے کی جو وجہ اہل عقیدت بتاتے ہیں اس کو اگر صبح مان لیا جائے تو ملک صاحب کا صدمہ اور بھی عظیم مھمرتا ہو۔

روایت ہوکدان کے ہیرسیدشاہ مبارک بود کے تعکیموں کی تجویز سے
پوسٹنے کا بانی استعال فرائے کنے کہ بھؤک کم لگے اور نمیند کم آئے۔ ملک صاب 
نے بوجہ اُس شوخی اور ظافت کے جو فطرت نے اُنھیں عطا فرائی تھی ایک 
رسالہ تصنیف کیا نظم میں جیں کا نام " پوسٹی نام " رکھا اور اس بیں جیند 
شعر بوسٹنے کی فرست میں بھی شامل کر دیے جو اُن کے بیرکو بہندر نہ آئے 
اورانھوں نے عصے میں فرما یاکہ" دُر نبوتے" کیا تجھ کو معلوم مہیں کہ تبرل 
اورانھوں نے عصے میں فرما یاکہ" دُر نبوتے" کیا تجھ کو معلوم مہیں کہ تبرل 
اورانھوں مے ماخوذ از نیز بیتہ اللصفیا جلد آؤل صفح مردم استنفر ششی غلام مردم اُنہیں کہ تبرل

مرحم لا توري)

پیر پوستی ہی عبارک شاہ کو یہ کہے ہوئے تقواری ہی دیر ہوئی تھی کہ خبرائی کہ اُن کے ساتوں لڑکے جو ایک عبکہ کھانا کھار ہے تھے حبیت کے بیچے دب کرم گئے۔

شاہ صاحب کو افسوس ہتوا اوراُ تھوں نے دعاکے طور پر پیٹینگو تی کی کہ سات لڑکوں کے عوض تمھاری چو دہ تصانیف قیامت نک بطوریا دگار بانی رہیں گی۔ بیرٹن کر ملک صاحب کونی الجملیسکین ہوگئی۔

پرماوت کے شروع میں ماک صاحب نے اپنے چاردو توں اور میں ماک صاحب نے اپنے چاردو توں اور میں ماک صاحب نے اپنے چاردو توں اور میں ۔ میں ۔ سالار خادم ، میں ۔ سالونے میاں ۔ ہم ۔ بڑے شیخ ۔ اوران کے اوصاف بھی بیان کیے ،میں ۔ پوسف ملک کو عالم کائل، صاحب نی شی اور دار دارد داری بن یا ہم ۔ سالار خادم کو صاحب فراست شمشیرزن اور بہا در کہا ہم یمیاں سلونے کی تعریف شیردل اور شیاع کہ کرکی ہم ۔ اور شیخ بڑے کو ستودہ صفت اور کائل فقیر قرار دیا ہم ۔ ساتھ ہی ساتھ سبھوں کو وروئش بھی ظاہر کیا ہم ۔

اله کچو لوگ اس واقع کو بول بیان کرتے ہیں کہ شاہ صاحب نے بیش کر ملک معاصب نے بیش کر ملک معاصب نے بیش کر ملک معاصب نے دندہ ہوجا کی ملک معاصب نے دندہ رہے ۔ ملک معاصب نے باتھا دا نام ہمادی تصنیف کی برولت قیامت کک زندہ رہے ۔ ملک معاصب نے فرایاسب کچھ خدا کے اختیار ہیں ہی کین آپ یہی وعافر مائیے کہ فرزندوں سے در بیسی کا بوں ہی کے فرر نے سے نام باقی رہے۔

سك ماست يصفحر٢ بر الماضطر يكجي

ا ۔ ملک یوسف کے عہد ملک محمد جائسی میں اِن ناموں کے شرفا کا ذکر ۲ ۔ سالار خادم کے جائس کے شچروں اور وہاں کے بڑانے کا غذات سے ۔ سشیخ بڑے کے میں پایا جاتا ہولیکن اس کے علاوہ ان لوگوں کے سے ۔ سشیخ بڑے کے ا

حاشيهصفح٣٢

احباب کے منظق مک صاحب نے پراوت یں حسب ذیل ج پائی کمنی ہو۔ ترجمر} محرشاء سے چاردوست بائے جنوں جارمیت کب محسد بائے نے دوستی کوانتہا تک بہنچا دیا ۔ جورمتائی سے بہنچا ہے

चार मीत कि मुहम्मद पाए।
जोरि मितार्ड सिर पतुंचाए॥

रेपूर्य के के के प्रतिकार प्रतिकार पर्वे के प्रतिकार प्रति

युसुफ मितक पंडित बहु ज्ञानी। पहिले भेद बात वै जानी।।

ترجمه } برسالارخادم في جوها حب فراست الدخادم من ما بال المناد خادم من ما بال المناد جن كا با تشمشير في اورخاوت بالمال المناد عن المناد

पुनिहें साजार खादिम मित माहां। खांडे-दान उभै निति बाहां॥

بقير حاشي صفى ٢٤ بر ما منطر كيمي

## متعلّق اورکوئی معلومات بېمېنبىي بېنچ سلی <u>-</u> بقیدهاشیه صفر ۲۴

ترجم } تعيسر عين سلو فشري طرح شجاع اور ميان سلوف سنگه بريارو شمشه زن بن بن ...

मियां सलोने सिंघ बरि यारः। वीर सेत रन सदग जुमाक ॥

ترجم کشیخ بڑے ۔بڑے کا مل اور ستودہ صفات ہیں اسیخ بڑے بڑے بڑے بڑے سدھ بکھانا کا ملوں نے ان کی بزرگ تسلیم کی ہے۔

کا ملوں نے ان کی بزرگ تسلیم کی ہے۔

भस्त बड़े वड सिद्ध बस्ताना। किए शादेस सिद्ध स्थाना॥

تر جمر} أن جارد ل كواطات عالم كے علم حاصل إلى اور الله الله على الله على الله على الله الله الله على الله على

नारिड चतुर दसा गुन पढ़े। भो संजोग गोसाई गढ़े॥

ترجم } بوور فت مندل کے پاس ہوتا ہو آرم سے جندن باسا کی دوشیوسیابوم فی بوخواه ده بیدی کا پرکسی نامو-

बिरिछ होइ जी चन्दन पासा। चन्दन होई वेधि तहि बासा॥

ترجمه کو خور چار دوست ال کے حب ایک دل میر جار پر میت مل جفتے ہوا بیکے جبت ہوگئے اور اس عالم میں نباہ ہو گیا تو پھر آخرت ایم میں کیسے جُدا ہوں گئے۔ میں کیسے جُدا ہوں گئے۔

मुहम्मद चारिड मीत मिलि, भए जो एक चिन। पहि जग साथे जो निकटा, स्रोहि जग बिद्धरन कित।। ہم میال سلونے۔ شاہ مبارک بودیے کے خلیفہ اور ملک محمد جائسی کے پیر بھاتی سے سلسلہ شمیر سب حضرت اتوب انصاری کک بہنچہا ہی ۔ بڑے عالی منش بشجاع ، بلند ہمت اور ریاضت بہند تھے ان کا مزار قصبہ جائس میں دکھن کی جانب محد شیخا مذہب واقع ہی اور اُن کا اکھالوہ پرانی کافجی ہوں کے قریمت مل بازار غفور کنج تھا۔ تارک الدنیا اور لا ولد تھے۔

شجرة نسب ميال سلوم خواحه ابوانشمس انعدادي شيخ الاسسلام وفات نهم جادي إن في المهيم \_\_ ثابت شاه **ح\_**منظرشاه **حـــنواحی**ژابت علی رحدّاعلى انصار باتى حاسى دمر مد برحفرت سلطان ستدا شرف جها گمیرسمنانی) \_شيخ محسمه حسر شيخ احمد حسر شيخ محد حبلال حسشيخ عبدالقادر شیخ شرف الدین طلال الدین بهاوالدین فی برا در فی حسین سیخ محمود ﴿ قاصى عَلَيْ بَرْكِ \* . بو بد دولون ، م اورجا كم المع المع أي شلاً شيخ برها كا ذكر تواس دستاويز من مي الم جوسشيخ افشرف (تغمت اللَّد) <u>نـ ُرُسُلِمَّا المِع</u>مِين تَقرير كي هوادرَّسِ مِن إيناسلسلونسب يون درج كيابو نعت اشرف حسب بركت الله مارك الله مكن بر ماك صاحب وال شيخ برسط بهي شيخ براها بول ميال سلون مريخم الدين فالتح جائس كى سل ير بھى ايك بررگ كانام يو-

harman and

ا ران کا غذات یں سے ایک کاغذ پرشیخ سلوں کے وستخط حسب ذیل عبارت کے ساتھ من سلونہ برخور وارانصاری گوا ہ سند بخط ؛ ایک دوسری وستاويزير اسلونه برخوردارگواه شد" لكها شواماتا بهي يد دولون دستاويز شاہ محداشرف اشرنی جاتسی کے بیہاں موجود ہیں ۔اول الذکر کی تانیخ تخریر ہ - رہیع الثانیٰ سکانلہ ہم اور دوسرے کی تاریخ تخریر ۱۲ رہیج الثانی <del>۱۲۹</del> ہج ا تناكينے كے بعدكه ملك صاحب ايك فقينش اورصوفي صفت ماريمسي بزرگ تق اور أنفول نے اسلام كى كو دہبى بر ورش باتى - ان کے اعتبقا دات اور مذہب کے متعلق کچھ اور کہنا صروری نہیں بھربھی اُن کی تصانیف کے سمجھنے کے لیے بہتر ہوکہ اُن کے معتقدات کی تعقن عزوری تفصيلات يرعبور بهواس ليه كداس كاانران كي مام نصانيف بس إياجاتا ہو۔ ملک محد جاتنی صرف اس وجہ سے سلمان بنیں کھے کہ وہسلمان گھرانے یں پیلا ہوئے اور آخر وقت نک اسی مرسب برقام سے - بلکہ وہ مذبهب اسلام كے تمام اصول و فروع كا دل سے اعتبقا در كھتے تھے ، إل مسلك تصوّف كي طوف بهي رُجان تفاء أن كا نعيال تفاكه خدا تك يهنيخ کا صرف ایک ہی راستہ نہیں ہو۔ اکھرا دے ہیں ایک جگہاس کے متعلق نفود فرماتے ہیں۔

برهنا کے مارک ہیں تیتے سرگ مکھست تن ردواں جیتے

विधना के मारग हैं तेने। सरग नखत तन रोवा जंते॥

ترجمه } فلا تك بمنفي كاتني بي داسته بي جيني سان برتارك يا

•

بدن پرروئیں -

برن پروری یا المفول البین اس کے ساتھ ہی اسلام کو راہستقیم سمجھتے تھے جس کا المفول نے اکھرا دبط میں ایک مقام پرانطہار بھی کمیا ہو۔
تناہ مُنھ بنیتھ کہوں محبل گائی جیھ دولؤں جگس جہاج برطھائی سو برط بنیتھ محسسد کیرا ہو زمل کیلاسس بسیا

तिन्ह मंह प्य कहीं भल गाई। जेहि दोनो जग छाज बढ़ाई॥

सो षड़ पंथ मुहम्मद केरा। है निरमल कैलास बसेरा॥

ترجمه }ان بن كاسب سے بھلارا سه بتاتا ہوں جس سے دونوں جہان بن عرّت افزا ك ہوتى ہو وہ راسته محدكا ہو جو بہشت كالمفكانا ہو۔ اسلام كى صدا قت كے متعلّق اكھرا دے بين ايك جگه اور فرما يا ہو۔ سائجى راہ شريعت ، جربسواس منہوئے بانور كھ تعيتھ سسير على تبھرم ہينج سوئے

ترجمه } شربیت راسلام) کا داسته ستپا هر جس کو لیقین مذ هو و و اس راه بمی قدم رکه کر دیکیمے که وه منزل مقصود بک کس طرح ب محصلکے پہنچا ہی -

ملک صاحب کے عہد میں فدمہبیت جائس میں غالب تھی اور تھتون بھی اچنے انتہائے کمال کو پہنچا تھا گریا ملک صاحب نے آئکھ کھولی ارادت اور عقید تمندی کے آغوش میں پر دان چراھے تعتوف کے ساتے میں اور جان دی دونوں کے متحدہ آستانے پر ۔۔۔ بہی وجہ ہو کہ

ندم ب اورتفتون دونون کی جولک الک صاحب کی تصانیف بی نمایان طور پریاتی حاتی ہے۔

٣

ا بدمات اوراکھ اورا دونوں میں نرہی عتقادات اوراکھ اورا خری کلام کی تو بنیادہی عتقاد است مذہبی عتقاد است مذہبی اورا خری کلام کی تو بنیادہی عتقاد است مدید ہے۔

ا۔ روز حساب مسلمانوں کا اعتقاد ہو کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعراب اور کے جومیزانِ عدل میں تولے جائیں گے اور بارگاہ عدل میں انسان کے تمام اعصاگواہ کی جیٹیت سے اعمال کی تصدیق کریں گے جن کی بدا عالیوں کا بیّہ مجاری ہوگا وہ دوزخ میں داخل کے جائیں گے جن کی جاتھ جنت کی سیرکریں گے۔اس اعتقاد کا ذکر پیاوت میں اس طرح موجود ہے۔

گن اوگن برهنا پوجهب بویمه لیکه او بوکه و کر بن اُب آگے بوکرب حبّت کر بوکم با قد پانو سسرون اور آنکمی ا کسب اُلال بهرین ال ساکمی

ترجم ا تجھائی اور بڑائی خلا پوچھ کا حساب کتاب ہو کا جمنوں نے دنیا میں اچھ کا مرکبا ہوگا ور انکسار کے ساتھ اسکیں گے اور انفیں بہشت

गुन श्रौगुन विधिनापृष्ठबहोहिह त रवसी जो ख वैविनजब श्रागेहो, करब जगत कर मोख॥

हाथ, पांव, सखन श्री श्रास्ती। ए सब उहां भरहिं मिलि सासी॥

ملے گی وہاں ہاتھ بیا نو، کان اور آنکھیں سب س کر گوا ہی دیں گے۔ ۷- صرط مسلمانون کاعتقا د ہو کہ حبت کی راہ بیں ایک نہا یت وشوار گزار مرحکه ہی۔ نیک بندے اس پیسے گزر جاتے ہیں اور برکار قاصر رستے ہیں اس بل کا ذکر بدماوت میں تو بنیر نام کے اور اکھارد ط میں ام كے ساتد بينوا ہيو۔

پراوت - کھاڑے چاہی بن بہتائی بار جاھ تاکر بترائی نزجہ } كسى كے واسطے تيز دھار والى تلوار بن حاتا ہى اور كھو كے ليے كيل-

> खाड़े चाहिं पैनि बहुताई। बार चाहि ताकर पतराई ॥

> > (पदमावत)

اکھرا دے ماسک بل صراط بنھ حیلا تیہ۔ کر معبنو ہیں ہیں دوتی بلا رْجِيه} ناسكُوما ومي) مراط كا راسته جلالكيا بهر-

> नासिक पुलसरात पथ चला। तेहि कर भौंहैं हैं दुई पला।।

> > (अम्बराव्य)

س- ایک اوراعتقاد - قرآن یں اوم کے جنت سے نکا لے جائے کاسبب حکم خلاکی خلاف ورزی ظامرکیا گیا ہر اوراسی سلیلے یں شیطان کا تفصیلی ذکر موجود ہو۔ بدماوت میں بھی برمنی کی رخصتی کے و تت اس کی سہیلیوں کی زبانی اس خیال کو یوں ظاہر کیا

ا د ا دت جو پتا ہمارا او ہو مذ بید دن ہے بچارا جھوہ نہ کیتھ مجھو ہی او ہو کا ہم دوش لاگ آس گوہ

म्नादि श्रंत जो पिता हमारा। श्रोहु नयह दिन हिये विचारा ॥ छोद्द न कीन्द्द निछोही श्रोहू। काहम्ह दोप लाग अस् गोहू॥

ترجمہ } ہمارا جوا ولین باب ہواس نے بھی اس دن کی فکر مذکی تھی اور یہ نویال مذکیا ہوگاکہ ایک واندگندم سے ہم پرید الزام آجائے گا-

اپنے ندم ب کے اس قلد پابند ہونے کے بعد بھی ملک محدر متعقب منطق ہی نہیں بلکہ تعقب سے انفیں نفرت سی تھی چنانچہ ایک دوز جب امیلی کا داجا عبا دت میں مشغول تھا تو ان کو اس وجہ سے محل تک جانے کی اواجا عبا دت میں مشغول تھا تو ان کو اس سے ان کو بہت درئج ہموا ورشمگیں دابی آئے جب داجا کو اس کی اظلاع ہوئی تو وہ نا دم ہؤا کہ اسسے مسلح کل مذہب رکھنے والے کو میری عبادت گاہ میں آئے سے کیوں دوکا مسلح کل مذہب رکھنے والے کو میری عبادت گاہ میں آئے سے کیوں دوکا گیا۔ واقعی ان کا مسلک مجتت تھا اور اس ۔ شاعر جاتسی کی ہے تعقبی کا اندازہ اسی سے ہوسکتا ہے کہ افنوں سے مسلمان ہوتے ہوئے داجی توں کی بہادری کو کھیسا کیسا کیسا مرا ہا اور اس کو اپنی آیک غیرفانی نظم کا موضوع کی بہادری کو کہیسا کیسا کیسا نے براگوں کو عزیت کی نگاہ سے د شخصے تھے۔ وا دو اور اس کو اپنی آئی سے د شخصے سے دو اور اس کی نگاہ سے د شخصے دو اور اس کی نگاہ سے د شخصے دو اور اس کی نسانہ کی میں استعار۔

 روفات سلنائیم) شاہ عبدالرذاق شاخ دانیال روفات سروفات سروفیمی شاہ سیدهاجی محتال سروفات سروفیمی شاہ جلال اوّل شاہ جلال اوّل شاخ اللہ داد شاخ بر ان (کالبی کے)

سیخ بر مان (کا پس کے) شیخ می الدین رشنخ محمدی) شاہ مبادک بودلہ شاہ سید کما ل اللہ محمد جاتسی (وفات سیک محمد عندی) دوفات سیک محمد عندی

لمك محدجانسي

مله ان بزرگ نے شاہ مبارک بورے اور شاہ کمال دونوں کو تعلیم دی۔

اگرچ اس سلطے سے ملک محمد جائسی کا بدیک وقت محی الدین اور شاہ مبارک بودلہ دونوں کی مبعت میں ہوناظا ہر ہوتا ہولکین ملک مماب کے انداز سخاطب اور ترتبیب بیان میں جوفرق نمایاں ہو اس سے اور نیز دیگر قراین سے لقینی طور پر نتیجہ یہ نکاتا ہو کہ ملک صاحب کوا ولاً شاہ مبارک بود سے ادادت متی اور ان کا شارشاہ صاحب کے خلفا میں نتھا۔

ملک صاحب کا ایک ابتدائی تصنیف آمنوی کلام میں اپنی الأدت کا ذکر فرماتے ہوئے ستیدا شرف جہانگیر کو "پیر پیارا" اور" ما نک أجیادا" (اَبدار ہیرا) کہنا اور اس سلیلے میں محی الدین کا قطعًا ذکر مذکر نابھی اس بات کا بین شبوت ہوکہ ملک صاحب کا سلسلة الاوت ابتدارٌ سسید اشرف جہانگیر کے گھرالے سے تھا بعد میں محی الدین سے بھی شرف سیعت اشرف جہانگیر کے گھرالے سے تھا بعد میں محی الدین سے بھی شرف سیعت

حال ہوا جبیاکہ بعدی دوتصنیفات بینی پدماوت اورا کھاد دیشی بسلمارا د ان کے نام کے ساتھ "گرو" اور" کھبوک "کے اضافے سے طاہر ہی۔

سله خلیفه دوم از مریدان حضرت سید مبارک بودله مستفرق بحوش حصرت احد حبّل حبلالهٔ دوا تعف اسراد شربعت جناب احسب مدسلی ، نشر ملیه وسلم جناب مک محمد جائسی مهستند که حضرت الیشاں از وقف اسلاف خودا را دت وعقیدت بایس دو دماں علیه اشرفیه و خاندان سیدا حدید داشتند \_

(رسالیعبدالقا درجانسی) که" تن گهر موں مرید ہو پیرد" ( آخری کلام) که" مانک اک پایوں اُجیارا سبتیدا شرف پیر پیا دا " را خری کلام

ستیدا شرف جہانگیراوراُن کے گھرانے کے سب تھ حس خلوص اور عقیرت مندی کا اظہار ملک محرجاتسی نے فرمایا ہے اورجن الفاظ میں فاندان اشرفی کے عیثم وچراغ شاہ مبارک بودے کو سرایا ہی۔ وہ جاتس ا کے اس مقدر فائدان مے عظمت اور مرتبت کے اتنیہ دارہیں -آپ اپنے والد اجد شاہ جلال اول سے الادت رکھتے تھے اوران کے انتقال کے بعدمِسندخلافت پررونق ا فروز ہوئے۔خاندان اشرفی کی خصوصیات کی بنا برافرادخا مالن كوجوشهرت اورمقبوليت ابين ابين عهدي عامل بوك وه تنها شاه مبارک بودیے کی شهرت کی هنامن آنی اس برخودشاه صا کی غیرممولی قابلیت اُن کا زہد و ورع اور اُن کے جدا مجد ماجی شاقال کی تعلیم و تربیبت نے جواضافہ کیا ہوگا اس کا الازہ کرنا اہل نظر کے واسط وشوار منهي -- رياضت أورفس كى پاكيرگى ف تعترف كے جن بلندمراتب بربهبنيا دياتها اس في عزّت اوراعتبارين السااها فركيا كنها لاب اشرنی کاکوئی فرزند قبولیت عام میں ان کے انہیں پہنچیا ۔ دینی وجابہت کے ساته سالقه گونبیدی اقتدار بھی کم مذکفا ۔۔۔ ایسے ذکی مرتبت بزرگ اور د بن وو نیا کے الیسے بلند دماغ ٰ اور با وقار مالک کے مدامنے ظا ہر ہو ککسیی لیسی سنبوں نے جبرسائی مذکی ہوگی ۔۔ خلفا کے زمرے میں مصرت نظام الدین بندگ میال مطرت ملک محدجاکسی اورمیاں سلونے الیسے دردنش اور کالے بہاڑ جبیں شامل تھے۔شاہ صاحب کی تعلم نے نہ معلوم اليسا وركتن ورونيون كوتصوف كى السى بلنديون بربينيا دياكه أج صديون ان "وے مخدوم حبات کے ہوں ان کے طور اند" (پر اوت)

بعد بھی ایک عالم اُن سے فیوض روحانی حاصل کرتا ہوا دراُن کی آرام گاہیں مرجع خاص وعام بنی ہوتی ہیں۔

درسكا وقصة ف إتاريني اورندين اعتبارسدايك عارت جائس يس ا فاص اہمیت رکھتی ہے جو درگاہ مخدوم صاحب کے نام سے شہور ہر اور بہت سی روایات کی حال بتائی جاتی ہر 'یہ ستید ا شرف جہا نگیر کی درگاہ ہر جوست ماحب موصوف کے حبّہ کشی کی یادگا رہر اس کا تذکرہ مذ صرف اس لیے کہا گیا کہ مرجع خلالی اور آبل تصوّف کے کیے گنجبیئہ اسرار ہو بلکہ اس کیے بھی کہ یہی وہ مقام ہوجہاں ملک صاب كو تصوّف ك درس ديه كمّ أورجها بساما ذت تبليغ أن كوعطا بوى . ا حازت تصوّف القوّن كى طرف ملك صاحب كو نطرةً رجحان نفيا ا اور ریاضت وعبادت کے دلدا دہ تھ لیکن اتصل العضا ہونے کی وجہسے تھیں علم باطن کما حقد مذکر سکنے سے سبسب مالوس ہو کئے نفے ایک مرتبرسیدمبارک بودے کی خدمت بی حاصر ہوئے اور اپنے ذوق ومجبوري كا ذكركىيان كي مرشد لنے كها كچه مصنا يقدنهيں - غرض شنول منيت ہوتے اورشاہ صاحب نے مکم دیاکہ بغیرمہان کے کھانا مذکھا نا ملک صاحب نے ایساہی کرنا شروع کیا جس اتفاق سے ایک روز بہت ناماش وجتو کے بعدایک مبدای لکو ادا الما ملک صاحب نے اسی کو دعوت طعام دے دی اوراسے اپنے قیام گاہ پر لائے جب وہ آیا تو ایک ہی فیرنی کے پیا کے بی ا بنے ساتھ کھانے کو کہااس نے بہت کھ عذر کیا اپنی حالت دکھائی گر الخون نے ایک سرمانی اور بعدا صرار اس کواینے ہی بیالے میں شرکت پرراضی کیا بچی ہوئی فیرنی کو جو آنار مرض کی سرایت سے برنگ ہو جی

تقی آنکه بندکرکے بی گئے حب آنکه کھولی تو اس حذامی کو غایب پایا اور اپنے کو کشادہ دل مرکو باس واقعے لئے ان کی دنیا بدل دی بہاں تک کہ ان کے بیرنے انفین خلیفہ بناگر آمیٹی بھیجا۔

مديشي كوروائك إلى صاحب كالبيمي جائے كا وا تعداہم ہوتے كالحيمانة ذرادلحيب بمجى بهوايك روز حضرت بندگی نظام الدین ا در حضرت ماک محد جانسی نے صلاح کی کہ آخر بیہ درس وتعلیم کب مک جاری رہے گی کہی ا جارۂ تصوّف بھی نصیب ہوگا ۔ا دّ پیرمرشد سے عرض کریں کہ ہم کو کوئی ولا بیت سبرد ہوکہ ہم بھی تصوّف کی تبلیغ کریں اور خلق خدا کو فایدہ پہنچا ئیں ۔حضرت مبارک نے کچھ عور و فکر کے بعد کہا کہ تم دونوں ایٹی بن جائر وعظ و بند کا سلسلہ چھیرو ان دونوں كوفكرلائ بوئي كه معلا دو بسرايك مقام بركيس ريس كيد وقلواري ایک نیام میں کیسے سمائیں گی لیکن بیر حضرت بیر مرشد کے ادب کے لحاظ سے عدر نامناسب نوبال کرکے فاموش رہے کا خرماک صاحب کے دل یں بیہ بات آئی کہ درگاہ مبارک شاہی میں وو دروازیے ہیں ایک مشرق میں ایک مغرب میں بدخیال آتے ہی ملک صاحب نے بندگی میاں سے کہا كرمهائى مغرب كے دروازے سے تم جاؤا ورمشرق والے سے ثب جاناموں بندئی میان تکفنووالی أنتیمی بهنچ رجو اب بندگی میان کی اسیمی کے نام مسيم شهور ہى اور ماك صاحب كر هائيمى بى وارد ہوئے اور وہ كوت سے کچھ دور منگرا کے بھل یں قیام کیا۔

شاعر جائسی کے املیٹی جانے کے متعلق ایک اور روابیت بھی مشہور ہج مینی حبب رفتہ رفتہ شاعر جائسی کی شہرت حدو دورگاہ سے بھل کر دؤر دؤر ترجمر} كنول السريس بغيريانى كي سؤكه كي يسوكه جان برهبى للفنه بهوجائے كا اگر محبوب اس كوتينتي -

سُن کر پوچها " شاه جی بیکس کا دوم ہو"

بواب میں اس فقیرسے ماک محدکانا مسٹن کر راجائے اُن کوبٹری عزّت سے اپنے بہاں مبلا یا تب سے پہالٹی میں رہنے گئے اور پدما وت عزّت سے اپنے می کہ راجا کے کوئی اولا دینتی حب ان کی دعاکی برکت میں راجا کے کوئی اولا دینتی حب ان کی دعاکی برکت سے راجا کے بہاں لڑکا پیدا ہواتو اُن کا وقارا ور مجی بڑھرگیا

> कंबल जो विगसा मानसर् बिनु जलगयन सुस्तार । सूचि बेलि पुनि अनुहै, जो पित्र सींचे आए॥

> > (पदमायत)

کے کھے بڑھے سمان ہوکر ماک محد جائسی کا فارسی اور قرآن سے واقف ہو ناکوتی تعجب کی بات نہیں۔ وہ سلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور آخر دم بک اسی ندم ب کے با بندر ہے یہی وجب کہ ملک صابی نے اپنی تصانیف میں کہیں فارسی قصتوں، شعروں اور ضرب الامثال کا اور کہیں قرآن کی آیوں کا پورا پورا ترجمہ کر دیا ہی روز جزا رقیامت ) مواط اور بنجم بران ماسلف کا ذکر بھی ملک محد نے اپنی کتاب میں کیا ہی اس کے علاوہ تعتوف کے اصول پر حاوی ہونے اور اس میں مہارت حال کرنے کے لیے فارسی زبان کی کافی استعداد ناگر بر بھی ہی۔

کلام اور تصانیف سے ظاہر اور کہ المک صاحب اس ذمانے کے اکثر مسلمانوں کی طرح فارسی داں ہی مذہبے بلکہ ہندووں کی روایات اور ویدوں کے متعلق درسی اور فارجی معلومات بھی اُنھیں تفییں بیرماوت دیکھ کرفتیاس ہوتا ہو کہ ہندووں کے مختلف فرقوں اور گرو ہوں سے دیکھ کرفتیاس ہوتا ہو کہ ہندووں کے مختلف فرقوں اور گرو ہوں سے اُن کامیل جول بھی تھا ۔اور اُن کی صحبت سے انھوں نے بہت کچے حاصل کیا تھا۔

ارا) ایک جگر پر اوت بین ایو که افرانسی برش مذکر سے اری مت کا پخی ترجمه کو مرد عور توں کے کروفریب پر قابو نہیں پاسکتا۔

فارسی کی تصنیف رسکندرنامی میں بھی بعینہ اسی خیال کوا داکیا ہو۔ یعنی آدی ورتوں نے تریا چرت پر قابو نہیں پاسکا مثال اس کی یہ ہر کہ حب نوشا بہنے دمکیما کہ سکندر کامقابلہ بے سؤد ہر تو اپنی طاقت کا خیال دماغ سے نکال کراس کی لونڈی بن گئی۔

رم، علاق الدین کی چڑھائی کا ذکر کرتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد کا اسمان پر جھا جانا ملک صاحب یوں بیان فراتے ہیں۔ (يداوت) سك كهند دهرتي بحفي شت كهندا او پراست بھتے ہر مھنڈا برشامنامه فردوس کے اس شعرکا جؤن کا توس ترجه کیا ہو۔ وسم ستورال درال بین دشت فرنین شن شدواسال گشت بشت ترجمه كم السمير وراب ميران بي المورد ول كي ما يول سعط بقات زمین بجاتے سات کے مجورہ گئے۔ اور اسان سات کے بجائے اُ کھم دگئے رس) دويسرے رسين كا بيغام تو تا جاكر يوں بہنا أ اى-(پرماوت) دہوں جورے کھیرے، کا و رجایس ہوئے یہ فارسی کے اس شعرکے بالکل متوارد ہی۔ عزم ديدارتو دارد جان برلب أمده بازگرود یا برایرهسیت فران شما ترجمہ } جان تھارے ویکھنے کے ادادے سے ہونٹوں برآگئ ہواب کیا حكم ہو كل جائے إرسے ـ

सत-संड घरती भइ षट संडा । ह्रपर श्रस्त भए वरहाएडा ॥ इतर श्रस्त भए वरहाएडा ॥ عند مسلمانوں کے دوایات کے مطابق زین واسمان کے طبقات سان ہیں۔

वहुं जिन रई किनी मरे काह रजायस होई ॥

۲-فارسی ضرب الامثال ایک مقام پر ملک صاحب فراتے الدین المثال این -(پر ماوت) کیرین دور ، مجول جس کانتا دور ہیں نیر سوجس گرا جانتا

ترجمہ } نزدیک رہتے ہوئے بھی دوری ہوسکتی ہی جیسے بچول اور کانظا کہ آبس میں کوئی مناسبت نہیں رکھتے اور دور ہونے پر بھی قربت ہوجاتی ہی جیسے گڑ اور چیونٹا کہ الگ ایک ہیں گرمل جاتے ہیں۔ رفادسی) دوراں یا خبر نزدیک نزدیکاں ہے بصر دور

۲۱) دومېري جگه فروات بي ـ

رپدماوت) پرکمیل پریم رزا مجھے چھپا۔ ترجمہ} نوشبوا ورمجہتت چھپائے سے نہیں مجھیتی ۔

رفارسی) عشق ومشك را نتوان نهفت.

ترجمه عشق ومشك كوجهيا بنين سكته.

سارع بی اکتی مقاموں پر ملک محد نے قرآنی اُ بیوں کا ترجمہ بنہا بیت ساتھ کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف عبارت قرآنی کی تلاوت ہی پر دوسر ہے سلمانوں کی طرح قا در مذیقے بلکہ اس کے مطالب ومسایل پر بھی کانی عبور در کھتے تھے اس سے بیڈ تیجہ مرکح نکاتا ہے کہ ان کوعربی سے کانی واقفیت تھی۔

नियरहिं दूर, फूल जस कांटा। दूरहिं नियर सो जस गुर चांटा।।

परिमल प्रेम न आहै छपा।

2

یداوت بین جو نعت کمی ہی اس کے شروع ہی بی فرماتے ہیں۔
الفریقم جوت بدھ تاکر ساجی اوتیمی پر سیت سہت اُپاجی ترجمه كيك الله تعالى فرأسي كاستوارا اور كيراس كى مجتت سے ساراعالم ببيراكيا -

بمضمون رسول کی اس مدیث سے لیاگیا ہے جس میں اُنفوں نے

" أَوَّلُ مَا عَلَقَ الله وُرى وَانَامِن لُورِ اللهِ وَكُلُّ شَيْ مِن لُورِي

یہ تو ہتوا حدمیث کا ترجمہ \_\_قرآن کی آینوں کا ترجمہ بھی ملاحظہ ہو اسی پداوت بی بعد ممد کے فرماتے ہیں۔ نا اوق پیٹ سے مذریتا نا ماتا

نا أوه كُلنب مذكوتي سنگ ناتا

ترجمه } منه وه کسی کا بینا ہر مذکسی کا باب شکسی کی اب منه وه کسی کا كفو ہر مدرشتے دار۔ اسے براحیے اور بیر قرآن كى سورة اخلاص، تو معلوم بوجائے گاكداس كا مافذ" لَوْ يَلِينْ وَلَوْ يُوْلُلْ وَكُورَكُنْ لَكُ لَكُ

ترجمه لنه اس کے کوئی اولا دہر اور منہ وہ کسی کی اولا دیر شاس کا کوئی سمسريارشة دارېور سله ا

प्रयम जोति विधि ताकर साजी।। भ्रौ तेहि प्रीति साष्ट्रत उपराजी।

ar. ना स्रोहि पुल न पिता ना माता ॥ न भोहि कुटंब न कोइ संग नाता।

ایک جگه اورحدی می فرماتے ہیں:-رپداوت کینفس انٹ بھگت تہم یاتی کیفس ان بھگت تہم یاتی ترجہ } آدمی کو پیدا کیا اورائسے شرف دیا غلّه پیدا کیا اوراس سے رزق عطاکیا - بیروہی آبیت " وَلَقَلْ كُنَّ مُنَا بَنِي آكِمٌ " ہوجس كی طرف اشارہ ہے ۔

ترجہ } اور ہم نے اولا و آوم کوع تت دی۔
پر اوت کی اس سطریں کہ
چھار ہیں ہے سب کینس بین کینس سب چھار
ترجہ } مٹی سے سب کچھ پیدا کیا اور بعد کوسب مٹی ہی ہیں ملا دیا۔
ترجہ } مٹی سے سب کچھ پیدا کیا اور بعد کوسب مٹی ہی ہیں ملا دیا۔
ترجہ } توہم نے تم کومٹی سے بنایا۔
ترجہ } توہم نے تم کومٹی سے بنایا۔
ترجہ } توہم نے تم کومٹی سے بنایا۔
" کرکھ کہ تھا الْإِنسَان کومٹی کے ضلاعے سے بنایا۔
" کرکھ کہ تھا الْإِنسَان کومٹی کے ضلاعے سے بنایا۔

कीन्हेसि मानुष दिहेसि बड़ाई। 🕹 कीन्हेसि खन्न, मुगुति तेहि पाई॥

2

छारहिं ते सब कीन्हेसि । पुनि कीन्हेसि सब छार ॥ اورسورہ طلہ میں تو لفظ بہ لفظ ہی موجو دہی۔ " مِنهُا حَکَفَلُمْ وَ فِیهُا لَحَیٰدُ گُورُ وَمِنَهَا حَیْمُ جُکُورُ تَارِةٌ اُحْرَیٰ» "رجہ} ہم نے انسان کومٹی سے بنایا اس کو اسی مٹی میں ملا دیں گے اسٹر اسی مٹی سے نکالیں گے یہ اور اسی قسم کی اوراً بیٹیں بھی ہیں جوان کے کلام میں ترجے کی صورت ہیں لمتی ہیں لیکن یہ ترجے عرف حروفعت اور منقبت کے ذیل میں ملیں گے۔

ہم سنسکرت این کھا ہوکہ جاتس یں آکر ملک محد نے سنسکرت عروض میں آگر ملک محد نے سنسکرت عروض اور ذبان کی واقفیت پنڈ توں سے حاصل کی لیکن اس کا کوئی شہوت گری پرسن صاحب نے بیش ہنیں کیا۔

ملک محرصاحب کی نظم سے توان کی سنسکرت جانے کا کچھ تپہنیں چاتا کیونکہ الفاظ جوان کی سنسکرت دانی کا شبوت دیں۔ اقرل تو کم ہیں اور

ایک بڑے شترق ہی اور آپ کا شار ہندی ادب کے متاز ارکان میں کیا جاتا ہی۔ بنگال کی الیشیا کس سوسائٹی Asiatic Society of Bengal

ف ان کے اور سردھاکر چی " دہا ہم ہا و معیا "کے سپرد یہ خدمت کی تقی کہ یہ دونوں پر ماوت کا ترجمہ انگریزی اور مبندی نشریں کریں گر اضوس کہ سدھاکر جی کی موت نے اس کام کو کمل در ہونے دیا یگری یرس صاحب نے اس کتاب کا دیبا چر انگریزی میں ماحب نے اس کتاب کا دیبا چر انگریزی میں انکھا ہوجس میں ملک صاحب کی کچھ سوان خ زندگی بھی دید ہیں ۔سدھاکرجی نے مبندی نین ترجمہ کیا ہو کتاب کا نام اسی وجہ سسے " سسدھاکر چندر دیکا "

جوہیں وہ بھی ایسے جن سے ہر ہندی پڑھالکھا شخص وا قف ہوتاہی اگر ملك ميرسنسكرت سے كافى واقف إوسے تو ايك ہى لفظ كوبا ربار التعال كرين كربائ ال كم مزادف سنسكرت ك الفاظ لاكرمزيد فعاحت کا نبوت دیتے اور ایک ہی لفظ کی تکرار مذکرتے بٹال کے طور برونیدایسے الفاظ لیجیے جھیں جانسی نے اتنی مرتبہ استعال کیا ہر کہ طبیعت گفرا جاتی ہواور حن کے مترادف الفاظ سنسکرت میں بہت ہی توسے رسوا) کے لیے ملک صاحب نے" روی "ی" بیالو" یا دیکر" سورج ا درجیا ندے لیے "سسى" ياسس بر" اور"ميتك" بى لكما بح حالا نكهان كے مترادفات كثرت سيسنسكرت يس موجود إي جوفعيج بهي إي اور رايج بهي - بيدرست بهر كرىبفن الفاظ نودايسے بوتے ہيں اوربعبن دومسرے الفاظ سے مل كر ابسے ہوجاتے ہیں کہ ان کے بجائے دوسر الفظ لانے سے بعو مرابن میل بوجاتا بر عنواه وه الفاظ کسی دوسرے موقع پر کننے ہی صبح کیوں سنم ہوں ایک بہت عام مثال اس کی میرصاحب (میرائس) کے مرشے کا معرع " کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا "جس ہیں" اوس "کے لفظ نے وہ تُطف دیا ہر جو صبح تر مترادف الفاظ سے پیدا نہیں ہوسکتا تھا لکین اس کا بیمطلب تو بنین ہے کہ" اوس "کی بھرمار کروی جائے اور مرشیدًا وس سے تربتر دکھائی دینے گئے۔ رہ گیااس نظم کا اسلوب سواول تو شاعر کا اسلوب بیان وہمی ہوتا ہم اور اگر اکتسابی مان لیا جائے تو مجی سے نیڈنوں کے بجارتے شاع دل مصاخد کیا گیا ہو گا ہو مکہ پر ماوت سے بہلے بھی اس تسم کی نظیس آلمعی جاچکی تفیس اسی طرح ممکن ہوکہ کوئی رسیت " بھی انھوں نے ك مانود ازجالتي كرنتهاولى مصنفهُ بندس رام چندشكل.

کسی شاع سے کیمی ہو۔

پر اور استعال کرتے ہیں۔ ور استعال کرتے ہیں۔ اور استعال کرتے ہیں۔ اور استعال کرتے ہیں۔ اور استعال کے استعال کرتے ہیں۔ کے الفاظ کو استعال کرتے ہیں۔

ایک اور بات بھی ملک محدوباتسی کی سنسکرت دانی کے شہوت بیں پیش کی جاسکتی ہے بین بید کہ اکثر سنسکرت کے اضلوکو رائے مصنا بین ان کے اشعار میں موجود ہیں جن کے منطق توارد کا حکم مشکل سے لگایا جا سکتا ہے۔ مثلاً پدماوت میں بیہ دوم ا

مفنور بو یا واکنول کہنہ من جبت بہوکیل استے پراکوئ ہست تنف چورکیوسوبیل

भवर जो पाना कॅवल कहं, मन भीता बहु केलि। आह परा कोइ हस्ति तेंह, चूर किएउ सो बेलि॥

(पद्मावत)

سنسکرت کے اشکولوں سے مانو ذمعلوم ہوتا ہے جس کا مطلب یہ اسی مجنورا جو کہیں کنول کو باتا ہی خوب جی بھر کر اس میں رہتا ہی کسی انفی نے اس کنول کو توٹر دیا وہ بھی اس کے ساتھ مرگیا۔ عانک کے ایک اشلوک کا ترجہ بھی پر اوت میں موجود ہی ملاحظہ ہو. علاقت نگ نہ ہوہیں اجیبہ جوتی جل جل سیب مذا بنجھیں موتی بن بن برکش مذجیدن ہو تی میں تن تن ورہ مذا بنے سوئی

(پراوت)
ترجمہ کر رمین میں چکدار جواہر نہیں ہو تے اور مہر بانی کی
سییپ موتی ہیں جکدار جواہر نہیں ہوتے اور مہر بانی کی
سییپ موتی ہیں جا نہیں کرتی ہرجکل میں چندن کے پیڑ
نہیں ہوتے اسی طرح ہرآد می کو جدائی نہیں ستاتی ۔ لیکن اس قسم کے
خیالات بھی انفیں بھاشا کے شاءوں کے وساطنت سے ل سکتے سے
نہیں کہا جاسک کی سنسکرت دانی کی دلیل قطعی نہیں ہوسکتی کم سے کم ہے
نہیں کہا جاسک کے سنسکرت اور کوئی رست انفوں نے جائس ہی میں سکھی
کہیں سکھی ہوسکھی عزوراور نہل توں ہی سیسکھی ۔

ه - بھا شا اور نسکرت ان یں بقین کے قراین نہیں دہاں اس نی شک کی تنابش بی

ك چانك كيسكرت اشلوك كا ترجمه بري

ہر بہالایں جواہرات بنیں ہوتے۔ ہر بانی یک موتی بنیں ہوتا۔ ہر جنگل یک جدن ا بنیں ہوتا اسی طرح سب جگہ سا وھو بنیں ہوتے۔

> थल थल नग न होहिं जिह जो ती। ू जल जल सीप न उपनहिं मोती॥

बन बन कुष्ट्रा न चंदन होई। तन तन विरह न उपनसोई॥ पद्मावत) ہیں کہ ان کو بھاشا اور پراکرت میں استعداد کامل تھی الیسی استعداد کہ پہلے کہ اوت جیسی داستان نظم کر ڈالی پر ماوت جس میں بقول حضرت آزاد دوسری زبان کالفظ صفح کے صفح البط جائے مذملے گا اور ہو تقور اسے الفاظ غیر زبانوں کے کہیں کہیں ایس ان سے ادب اُزدو اور ہندی کے ارتقا اور علیمدگی کا پتہ چاتا ہی۔

امعلوم ہوتا ہو کہ عروض سے ملک صاحب بخوبی واقف ان تھے کیونکہ اوّل تو اپنی نظم چو باتی - دوہے میں میں جو ہندی اقسام نظم میں سب سے سہل مجھی جاتی ہو اور بھراس میں بھی عروض کی غلطیاں بائی حباتی ہیں عروض کی بیرنا واقفیت بھاشلکے اکثر متقد مین میں دکھی جاتی ہوگسائیں تلسی واس جی کی ختاع می بھی عوص کے عیوب سے خالی ہیں۔

عروران اور مران اور بران البداوت من باتوں کی جھلک اور مران اور مران البداوت من باتوں کی جھلک مادھووں اور دہاتاؤں کا نیفن صحبت مجھنا چاہیے۔ پر ماوت کے مطالع کے بعد بنڈ ت رام چندرشکل کی دائے ہو کہ برا نوں کے متعلق ملک محد کومعلومات متی مگرناکانی وہ بیہ جانتے تھے کہ" کبیر" کا مقام الک بوری " ہو کی " یوگنی " سے کہلواتے ہیں " گیون الدرکے مستقر کو جوکہ" سورگ ایس کو وہ "کیلاش" ہی کہتے ہیں الدرکے مستقر کو جوکہ" سورگ رجنت ) ہو اس کو وہ "کیلاش" ہی کہتے ہیں شکل جی ایک عبار قرید

गइरुँ अलकपुर जहां कुवेर।

اله

(पद्मावत )

فرماتے ہیں اور دوسری جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک صاحب "سورگ"
کو ہمیشہ آسانوں کے معنوں میں استعال کرتے ہیں ۔ حبب بیرتسلیم ہم
کہ "سورگ" کے معنی ملک صاحب نے اپنی تحقیق یا سہو کی رؤستے
آسمان کے قرار دے لیے تھے تو سورگ کو اندر کامستقر کھھنا ہران سے
ناوا قفیت کا نبوت ہوسکتا تھا ۔ کیونکہ اندر کا مقام آسمان نہیں بلکہ ہشت
ہو۔ اب صاف ظاہر ہم کہ کیلاش سے ان کی مراد ہم بشمہ ہہشت تھی اور
وہ اس سے ناوا قف نہ تھے کہ اندر کا مقام ہہشت ہم۔

شکل جی فراتے ہیں۔

"پرانون یک سات جزیروں اور سات سمندروں کا ذکر آیا ہی ملک محد نے جزیروں کا منہیں لیے ہیں ہاں سات سمندروں کے ملک محد نے جزیروں کے نام تو بہیں لیے ہیں ہاں سات سمندروں کے گوائے کی حزورت انفیں سمندر کے بیان میں ہوتی ہی۔ ان میں دونام ملک اور " مائنسر پور شال میں ماناگیا ہو لیکن ملک محد نے اسے سنہیل کے پاس بتایا ہی حالانکہ بی جبیل ہی گراس کو بھی سات سمندروں میں گرن لیا ہی اس کے علاوہ ہمندوقصوں کا اگر پورا پورا علم ہوتا تو وہ جاند کو مؤدث مر نکھتے "

 بعن اوقات حافظ کے اعتبار پر غلطیاں ہر خص سے سرزد ہوجاتی ہے۔
رہا ملک صاحب کا چاند کو مؤدث لکھنا سواس کی توجیہہ تو دھنک جی
سنے کر دی ہی لیبی بید شاعر جائسی سے ایسان اقوال کے زور پر
کہا ہی جس کی بنا پر او دھ ہیں "جندا میا" (Mother Moon) کہتے ہیں۔
لیکن بیہ توجیہہ ماک صاحب کی فروگزاشت سے بھی عجیب تر ہی۔ اس
لیک او دھ تو بڑا خطہ ذبین ہی خو د جائس میں جہاں ماک صاحب نے
نظم تھی ہی جاند کو " چندا ماموں" (Moole Moon) کہ کر بیٹوں کو
ہملاتے ہیں البتہ ممکن ہی کہ ماک صاحب کے بیہاں جاند کی تانیث
عربی ذبان سے ماخوذ ہو کیونکہ عرب یں جاند بہا عقبارا پنے صن اور
غربی و نوشگواری اور کے مؤنث بولاجاتا ہی۔

مراماین اور مها بهارت واقعات اور دوایات کے مشہور واقعات اور دوایات کے متعلق ا

بد کہناکہ شاع جائسی کو ان کا علم خوب تھا اوران کی بیمعلومات بہت زیادہ تھی غیر صروری ہم کہ یہ کارنامے تو وہ ہیں جو ایک طرف اہل وطن کا سرائیہ افتخار اور دوسری طرف اہل مذہب کے لیے خصرواہ ہیں۔

 محل وقوع كالمعيك تعيك علم مد جو توكوى مقام تعجب بهير يعلى بالكي ديب کو بورب سیجیتے تھے اورلنکاکو وہنہل کے دکھن میں مانتے تھے۔

یہ بات نظم کے اس حقے کو غورسے بڑھنے سے ظاہر ہوجاتی ہی جس میں منہل سے بیٹے وقت طوفان میں بہ کر رتن سین کے جہاز کے غارت ہوسنے کا ذکر کیا ہے۔ ماک محداس مقام پر مصنے ہیں کہ جماز دھے سمندرس بی سرائے منفے کہ اُ ترکی ہوا بڑے زورسے اٹھی اس طوفان کی وجسے جہازراہ ہول کرانکا کی طرف جل پڑے ۔۔ اُ ترکی طرف اندھی آنے پر جہاز دکھن ہی کی طرف جائیں کے۔اس طورسے انکا و کھن بوا لیکن صرف اس غلطی کی بنا پر ماک صاحب کو جغرافید اور تاریخ سے ب ببره بنین کها جاسکتا ان کی واقعیت کا خبوت اور باتون سے وی متا يروبه

علیج بنگال سے بحرالکاہل ہوتے ہوئے جو جباز چین ک جاتے ت تلوك (داقع ضلع ميدنا پور صوب بنگال) اور كالنگ كي بندر كابي النيس واست سے منی تقیم جنائج فاسیان نام کاایک چینی سیان تلوک ہی سے جہازیں بیٹر کرمین واپس گیا تھا۔ یہی راستر ملک صاحب ف

> आधे समुद् ते भाए नाहीं। क्री बाद आंधी उतराहीं।।

बोहित चले जो बितचर ताके। मए कृपय संक दिसि हाके॥

(पदमावत)

مله فابيان واجرجند كبت كواسة بن مندستان أياتها.

بدماوت میں لکھا ہے۔ آر لیسہ کے رکھن کالنگ بی کانگ بیٹن " ام ایک بڑانا شہراب ہی سمندرے کنارے بسا ہوا ہے-جزیرہ الی اور " لنک مے ہندواینے کو کالنگ ہی سے آئے ہوئے بتاتے ہیں -

ملک صاحب ایک جگه اور فرماتے ہیں:-

أكرياق أوليد يائين دئ سوبات

دسنا ورت دئیے کے الرسمندر کے گھاٹ (یدادت) بیمعلومات بیبی ک نہیں ختم ہو جاتی بلکہ پوربی سمندر کی

بهتسى خصوصيات بمى ملك صاحب كومعلوم تفين مثلاً بحالكابل کے جنوبی عضے یں مو بگے سے بنے ہوئے بہت والووں میں کمیں کہیں مؤلگوں کی تہ برتہ حجتے حجتے شیلے بن جاتے ہیں کا فور نکا لینے والے

بیر بھی اس سمندر کے جزیروں میں بکثرت ہیں ایسی خصوصیات کا

پرائے زمانے کے مسافروں کو خاص طور بر خیال رہتا ہو گا چنا نجبہ يرماوت بي بھي اس كا ذكر ہو۔

را ج جائے تہاں بے لاگا جباں نہ کیفوسندلساکا کا تهال ایک پربت ۵۱ دونگا کچه وال سب کپور ا ومونگا

कारो पाव उड़ैसा, बाएं दिए सो बाट। दहिना बरत दहके, उतह समुद्र के घाट ॥ كه "سمندرك ملاط شي مرادكانگ كابندرگاه بو.

राजा जाइ तहां वहि लागा। سله जहां न कीन्ह संदेसा कागा॥ तहां एक परवत ग्रह हुँगा। जहँवां सब कपूर क्रो मूंगा॥ (पद्मावत)

مک محدی جیتورسے سنہل جانے کا بو راستہ بیان کیا ہر گووہ زیادہ مفقیل بنیں ہر لیکن اس سے دکھن خاص کر مالک منوسط کے مقاموں کا علم خلا ہر ہوتا ہر ۔ جیتورسے رین سین مشرق کی طرف چلتا ہر کچھ جینے پر جائسی کہتے ہیں۔

وسين برر باتين جنديري

رنن سین چقرسے مشرق کی طرف چلا اور را ملام کے پاس انکلا جہاں سے چندیری بائیں یا شمال کی طرف اور بدرجنوب کی جانب براے گا۔ واللہ سے وہ کر گڑو رجو صوبتہ الوہ کا دادالسلطنت تھا ) ہوتے ہوئے اندھیار کھٹولا کو بائیں یا استرطرف چھوڑ تے ہوئے گؤڈوں کے ملک گونڈوانے ہیں بہنج کر کہتا ہی۔

له چندیری آج کل ریاست گوالیادی شائل بر اور داست پورسے مغرب کی طرف واقع ہر اور بدر (برار کے قریب) دکھن ہیں.

آئین اکبری یں صوبہ براد کے شال جنوب ہنڈیا رمگدھ کے قربیب میں تربدا کے کئن اسے ایک چھوٹا قصبہ اسے برتک مماکوس لکھا ہے اور براد کے وکھی لٹھانا بتایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے۔

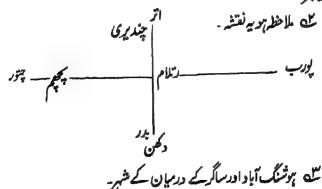



सुतु मत, काज विहस जो साजा।
वीजा नगर विजयगढ़ राजा।
पहुंचहु जहां गोड थो कोला।
विजि वार कॅथियार खटोला।

(पर्मावत)

الله بیجا نگر اندور کے دکن زبدا کے دونوں طرف بھیلی ہوتی معطنت ہے۔

8

دکھن دسنے رہیں تلنگا اُتر بائیں گراھ کا اُنگا اُنجھ رتن پورست خددوارا جارگی کا جگل رتن پورست خددوارا جارگی کا جگل (جیار کھنڈ) اُتر چیوڈت ہوئے ہوئے آئے پڑھے کو کہتا ہر اور سیبھی کہتا ہو کہ اگر ہرا برا آگے بڑھے دؤر جاؤگے تو اُڑ بیسہ بی بہنچ جاؤگے اس لیے اس را جا پر کچھ دؤر جائے کے بعد اُڑ بیسہ جانے والے راستے کو چھوڑ کر دکھن کی طرف جلنے کے بعد اُڑ بیسہ جانے والے راستے کو چھوڑ کر دکھن کی طرف گھوم پڑنا۔ دکھن ہمنچ پر ملک کالنگ ہواور اس سے گزرکر سمندر کا گھاٹ رابعنی کانگ کا بندرگاہ) طے گا۔

اسکے پاقر آرا سہ بائیں دیہ سوباٹ دون وے کر آتر سمندر گھاٹ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہو کہ جائس نے چتور سے کلیگ بک جانے کا جوراستہ لکھا ہو وہ یو جی انگل چچ بہیں ہو بکہ یہ مقا مات اب بھی تقور کی سی تبدیلی کے ساتھ آسی طرح وافع ہیں جسے کہ بیاں کیے گئے۔

## اس کے علاوہ ش عرجائسی کو دؤر کے مقاموں کے نام

दिक्खन दिह्ने रहिह तिलङ्गा। उत्तर बाएँ गढ़ काटंगा॥

मॉभ रतन पुर सिंह दुवारा। मार खंड देइ थांन पहारा॥

سلف یباں پر طرورت شعری کی وجہ سے سنہدوادا (حصنطواده) کے بہتے دتن پور کہا ہو حالانکہ منڈ یا سے پورب جانے دانے کو بہلے مجنددارہ پڑے گا تب دتن پورجو طلع بلاسپوری واقع ہو۔

ہی معلوم تھے۔ بادشاہ کی طرف سے حبب ایک عورت جاسوس بن کر چتورگتی ہو اس بہت کی جبت کے جہاں اپنے تیر تھوں کا ذکر کیا ہو وہاں بہت کی میں تیر تھوگا ہوں کے نام گناتے ہیں جن ہیں سے کچھ تو ہہت مشہور ہیں گین کچھ البیسے غیر معروف نام بھی آئے ہیں جن ہیں اس طرف العنی ممالک متحدہ آگرہ واودھ) کے لوگ کم جانتے ہیں مثلاً نگر کورٹ اور بال ناتھ کا ٹیلہ اس نفصیل سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ ملک محد نے جغرافیے کی کئی فلطیاں آئی ہیں لیکن ان کی معلومات رسم ورواج زمانہ کا لیا ظرکرتے ہوئے ہہت کی ہیں لیکن ان کی معلومات کی توالیسی تفصیلات اُن کو معلوم تھیں ہو کسی واقف کار ہی کو ہوسکتی ہیں۔

ملہ بگرکوٹ کا نگراہے میں ہم جہاں لوگ جوالا دیوی کی زیارت کی غوض سے جاتے ہیں۔

عدہ بال نا نفو کا شیلہ بھی پنجاب میں ہی ۔ سندھ اور جہلم کے درمیان بونک کے بہاڑی ہی جس میں اسی کے اندریہ ایک اونجی بہاڑی ہی جس میں بال ناتھ نام ایک بوگ کی کئی ہی ۔ بہاں سا دھو کڑ ت سے جاتے ہیں۔ ہیں۔

مرزا پوریس بھی اس ام کی ایک کٹی ہو لیکن غالبًا جائسی کا مطلب بنجاب والی کٹی ہی سے ہوگا کیونکہ اس کی اسیت مرزا پوروالی کٹی سے کہیں زیا دہ ہو۔

بنجاب واسے بال الق محسیلے کا ذکر آئین اکبری بی صوبۃ لاہور کے بین کے سلسلے میں بھی آیا ہو۔ • اسمار من الله صاحب كى تاريخى معلومات جغرافي كعلم سے اللہ اللہ على اور اس كا فبوت خود بدما وت ہى -

یہ درست ہوکہ پرماوتی اور ہیرامن توتے کی کہانی ہندستان اور نماص کر اود هر میں بہت مشہور ہر اور پایا وت کی کہانی اسی کے مطابق ہو فرق صرف اننا ہو کہ کہانی کہنے والے راجا اور بادشاہ کانام بہیں کیتے اس کے بجائے غیر تعین طور بر" ایک راجا تھا" یا" ایک بادشاہ تھا "کہتے ہی اور ماک محرجاتسی نے نام نے کر کہانی میں اریخی جان وال دى بو - زماند كزرف سے كهانى تاريخ اور تاريخ كهانى بوجاتى بو. يبي حال يدمني كے قصنے كا بُوا - اس قصے بس جتور، رتنسين، علاؤالدين اورگورا بادل وغیره ۱ مول کا استعال شاعرجانسی کے اس علم کا نقین دلاتا ہج كه يه واقعكس با دشاً و ك نرمان اوركس مقام كا بح- وه بير عبى جانتے تقے کم پرمنی کس کی رانی تنفی اورکس راجبوت کے لطائی میں سب سے زیادہ جواں مردی کا اظہار کیا تھا اس کے علاوہ علاق الدین کی اور لڑائیوں کا بھی بتہ اُن کو تھا ۔مثلاً دلوگری کا حملہ اور قلعنہ رنتھ ببور کا محاصرہ ۔ تاریخی اعتباً رہے اُن سب علوں کا اور لڑا ئیوں کا ذکر نظم بیں منہا بیت عمر گی کے ساتھ ہوا بیعلاؤالدین کے عہدیں مغلوں کے کئی جلے ہوتے تھے ک دوگری پر علاق الدین نے سامالیم یں حلد کیا تھا جواس کے چھا سلطان جلال الدين كا عهد تقاء قلعة وتنقبور براس في بادشاه بول ك چارسال بعدست المدير ين چرطهائي كي تقي لكين اس مرتبه وه اسے مذ الے سكا تھا۔ دومسرے سال سلسل يو بن قلعه فتح بهوا اورمشهورسيه سالار" مهير" ماراگي بير دونوں مطے چتور کی فتے سے پہلے کے ہیں جوستان کی میں ہوتی۔ ن میں سب سے زبردست حاست الله میں ہوا۔ یہی سال تھا جبکہ ملا وَالدین نے چُوّر پر چُڑ ھائی کی تھی اب ملاحظہ فرمائیے معلوں کے اس حلہ کا ذکر جائسی نے کس طرح کیا ہی ۔

> मिह विधि ढील दीन्ह तव ताई। दिल्ली तें अरदासें आईं।।

> पश्चितं हरवे दीन्हि जो पीठी। सो अब बढ़ा सौहं के दीठी।।

जिन्हू भुंह माथ गगन तहि लागा। थाने उठे आव सब भागा॥

षहां साइ चित वर गढ़ छावा। इहां देम अब होइ परावा। (पदमावत) کی مل صاحب نے مغلوں کے ملک کانام" ہروک" رکھا)ی۔ معلوم تقے لیکن ان کو اس کا تھیک علم نہیں تھا کہ کس خاندان کا راجا کس جگہ حکومت کرتا تھا۔ اگر البیا ہوتا تو وہ رنن سین کو چوہان نہ کھتے کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ چتور میں را ول کے وقت سے اب نکٹششو دھمیا کی حکومت ہی۔ مذکہ جے جانوں کی ۔

مین سین کے سنبل و بیب روانہ ہوئے سے پہلے تاریخ کی نوست اورساڈ کے متعلق جو نقشہ الحفوں سے بہنی کیا ہو وہ فقتل بھی ہو اور علم ہوتش کے مطابق محصر الدیکی اس مقاد کی راہ جو اس الدین ماروں

بھی۔ ان کی اس مقام کی اکثر جی پائیاں زباں زدعام ہیں۔ پدما وت۔ سوم سینچر بُرب منوالو مشکل بدھ اُٹر کِسس کا لو ترجمہ } دوشنیدا در ہفتے کو پورپ کی طرف مذجانا جاہیے اور سرسٹ نبد اور

جهارشنبه کواتر کی طرف جان کاخطره به -

مله دين مين كوتب سؤلى دينے محملي جاتے ہي تب بھاط اس كا تعارف

دا جرگندهرمین سنداس طرح کرتا ، بود

حبزو بب جبتور گراهد دیب چبرسین بر تقائے نریب رشن میں ہے تاکہ بیٹا کل چوہان جائے نابیٹا

ترجمه } مندستان میں چتور گرده دایک مقام ہر جیتر سین دہاں کا ایک بڑا حاکم تقاید رتن سین اس کا بیل ہر جدہان خاندان مثایا نہیں جاسکا۔

> सीन सनोवर पुरुष न नाला। वर्षे मंगल बुद्ध उत्तर दिसि काला॥

علم نجوم کے عربی، فارسی ناموں کے متراد ف ہندی الفاظ بھی اُن کومعلوم تھے ہوشکل بات ہو۔ پر ما وت میں ستارہ ہیں کا ذکر اعفوں نے "سوہل" یاسہیل کے نام سے اکثر مقاموں پر کیا ہو ا در اعفیں مواقع پر کیا ہوجس پر ہندی مناعری کو" اُگست استعال کرنا چاہتے بعنی بادش کے انتقام ادر جاڑے کے مشردع کا اظہار۔

مثلاً بجمرتنا جب بھیدے سوجائے جی بہہ مثلاً سکھک سہولاً گاوے دُکھ جمرے جی بینہ

اسی طرح ایک مقام پراورسہیل کا نام استعمال کیا ہو رتن سین کو ولی سے جھز اکر جب گورا با دل جلا نہ تنب شاہی فوج نے اس کا تعاقب کیا ہر اس وقت گورا با دل جلا نہ تنب شاہی فوج نے اس کا تعاقب کیا ہر اس وقت گورا کے کہنے سے با دل تو رتن سین کو ہے کر جنور کی طرف روانہ ہوجا تا ہر اورگورا سیا ہیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بیلے کی طرف روانہ ہوجا تا ہر اورگورا سیا ہیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بیلے لیے سادے کا نام ہرجس کے تعلق سے تمام کیڑے کو گورے مرجاتے میں سہیل کا ذکر اددو، فارسی کی شاعری یں اکثر کیا ہی۔

کله بهندی شاع و گست است برسات کے اختتام اور گلابی جا ڈے کے ختروع کا اظہاد کرتے ہیں جیسا کہ کلسی داس نے ایک جگد کیا ہی ۔
اُوت اگست بہت جل شوش جمی لو بعیں سو کھے سنتوشا ترجہ کا ادا گست کے طلوع ہونے برراسنوں کا پانی خشک ہوگیا اسی طرح جیسے ترجہ کا دا ایک و دیتی ہی ۔

षिछरंता जब मेदेनसी जाने जि हिनेह ।

सुकल-सुहेला जगावे दुःख मेरे जिमि मेह ॥

(पद्माबत)

ربيرما وت سول جبيل گن أيرا بي ميگه گهڻا مينه ويکه بلاي ملک محد جائسی نے سہیں کے ہندی نام اگست کا بھی استعال کیا ہوجس سے ان کا مہندی وعربی کے متراوف ناموں کا علم واضح ہوتا ہو۔ ريداون أكي اكست مبت جب كاجا بير محف كر أوي را جا المبیقی کے راجا کے بہاں سے خفا ہو کر ملتنے اور ساعت برستش بنانے کا قصر بہلے ہی آجیا ہو اس سے صرف بہی الدادہ مہیں ہو اکدان كو نخوم سے بېره تقا بكه ان كے كمال كالجى بته جاتا ہو-ا یہ جو کچھ کہاگیا وہ ان باتوں کے متعنق تھا ہو کا بی علوم کے جاتے ہیں بینی جنمیں انسان كتاب كے ذريع سے عامل كرسكتا ہے ليكن ان كے علاوہ اور بہت سی الیں چیزوں سے بھی ان کو واقفیت تھی جن کا علم خارجی بانوں کے دیکھنے اور سننے سے تعتق رکھنا ہے۔ گھوڑوں ادر کہاروں کے مختلف شموں کا ذکر پڑانے زمانے کے لیاس کا مبان ربیاوتی اور رتن مين كي من ين) اور كجه ان برائي رسم ورواج كا تذكره بهي بدا وت میں آیا ہے جن کواس وقت لوگ جانتے ہوں کے مثلاً

> सोहिल जैस गगन उपराहीं। मेघ पठा मंहिं देखि बिलाही॥

उए चगस्त हसित जब गाजा। नीर घटे घर चावहिं राजा॥ سله

ملا

" چتر بھنگ یا بیر پوھا کی رسم یا بیر رواج کہ بارش کے بعدتمام کام

شردغ کیے جاتیں۔ میرائے زمانے میں بڑی رانی کو " پٹ رانی" کہتے تھے جنانچہ

ملك صاحب في يمي كما ہو

له اس رسم كا طبيك مفيك بته بنين جلتا كيد لوگ بندن يارنگ سياتموري بنانے کو چز مینگ کہتے ہیں لین تاس ا علب یہ ہے کہ سوسے یا جا ندی کے باریک ورق کے مکرطے ہوتے تھے بنھیں ما گب کے یاس سے ممتد مك ايك سيده يل جيكات تحفي أج كل اسكا شايبه دام ليلاي ملا الله جا ل لوگ ارسے اور چکدار چیزی مُنْه پرنگاتے ہیں۔

الله بها درا ورنا مور فرزند کی عزت ایل مند کی نظرین اس درجر تھی کر دفتہ رفتہ عباوت اور پرستش کی حدکو بہنج گئ تھی ۔ مک محدے اس رسم کا وکربری س بان سے کیا ہو جس وقت بادل کے ساتھ راجا رتن سین عیوث کرا تا ہوتو

اس وقت پدماوتی بادل کی آرتی اُتارتی مح اوراس کی پوجاکرتی ہو-

ريداوت، پرسى يائيس العاكراني بني أرسيه إول كفوان

یے ہدل کے بھے دنڈا میری کے یاف واب کر کھنڈا

परिस पार्थ राजा के रानी। पूजी बादल के मुज दंडा। पुनिम्नारति वात् । कंद्र भागी ॥ तुरी के पांच दान कर खंडा।।

سمجه ببيوحيت حبيت سنبحفارو

ملے پاٹ مہا دیئی *سٹنے نہ* ہارو

पाट महादेइ! हिये न हाछ। समुभि जीड, चित चैत संमार ।। ترجيم } "بات دبها ويتي" دل جيرها شكرو سجه بوجه كر دل كوسنبهالو- ان سب باتوں سے بتہ جاتا ہوکہ ملک محمد کا علم صرف کتاب یا ان علی محدوں کی سب باتوں کے دور نہ تھا جو ان کے زمانے میں تھیں بلکہ سا دھووں فقیروں اور بزرگوں کی صحبت کی بدولت وہ بہت سی الیسی باتوں سے واقعت مقطے جنھیں برخص نہیں جان سکتا۔

ا ملک صاحب کے حالات جس تاریکی میں پڑے اس کے اخلاق وعا واست اس کی میں پڑے عادات و خصایل اُن کے اخلاق اور برتاؤ کے منتلق سوائے اس کے کہ خود ان کے تصنیف سے اخذ کیا جائے کوئی دوسرا ذریعہ معلومات کا بہم نہیں پہنچ سکا۔

ا شاع جائسی سجیده مزاج ، فقیرمنش ، تنهائی پند اور خود دار تنظی منها در جارا اُن کو مرعوب کرسکتا تفا مذراجا کا جاه و حشم و لاجه میشی کے محل میں داخل ہونے سے جب دربانوں نے اُن کو منع کیا اس وقت کا طرز عمل ملک صاحب کی خود داری کے علاوہ اُن کے حتاس ہونے کا بھی بتہ دیتا ہے اور اس سے بید بھی معلوم ہوتا ہو کہ بادجود حتاس ہونے کا بھی بتہ دیتا ہے اور اس سے بید بھی معلوم ہوتا ہو کہ بادجود انہا کے ریاصنت اور خود فراموش کے اُن کا مسلک " با دشمنال مارا" کے ساتھ مہر بانی کا سلوک بتا آنا ہو کہ اُن کا مسلک " با دشمنال مارا" کے ساتھ مہر بانی کا سلوک بتا آنا ہو کہ اُن کا مسلک " با دشمنال مارا" رئیس بند ہر بانی کا سلوک بتا آنا ہو کہ اُن کا مسلک " با دشمنال مارا" کو ایس کے دور بین دیاست رئیس کے در دیک بادجود اس کے در دیک بادجود اس کے کہ وہ ا بینے زمانے میں ہنچے ہوئے نقیروں میں شار کیے جانے تھر کی کہ وہ ا بینے زمانے میں بہنچے ہوئے نقیروں میں شار کیے جانے تھر کین ان کے دل میں انسانی محبت اور ندائی عشق نے غودر کے لیے جگ

سن بچوری علی - ابنے اثر سے فایدہ اُلھا نا سیا ہتے تو کبیر داس کی طرح یہ بھی اپنا ایک نیا مذہب جاری کر دیتے لین الحقوں نے ایسا بہیں کیاکبیر کی طرح منہ تو الحقوں نے یہ کہا کہ اس چا در کو دیوتا (سر) اُدمی رنز)
فقیر (منی) سسب نے اوڑھ کر میلا کر دیا ہو لیکن میں نے "جیوں کی
تیوں دکھ دین چیدیا" اور منہ ان کی طرح جمہور کی دائے کو ہے حقیقت
سمجھا کبیر نے یہ بتا یا کہ باطن میں سب ایک ہی لیکن ملک محد نے تو یہ
بتا یا کہ تام چیزین ظاہر و باطن میں سب ایک ہی درحقیقت اِن
میں کوئی فرن نہیں -

ملک صاحب کے اخلاق کا کچھ اندازہ اس سے بھی ہوسکے گا۔کہ با وجود اس کے کہ یہ کبیرسے بالکل الگ راستے پر عبل رہے تھے لیکن کھر بھی انفوں نے کبیرکا ذکر عزت کے ساتھ کیا ہو۔

برہم وی ایک منال لمتی ہو۔ ان کے کھیت بدہم وی ایک منال لمتی ہو۔ ان کے کھیت کوائس کے کھانے کے قریب سی دوسرے کا کھیت تھا۔اس کی بیوی دوہم کوائس کے کھانے کے لیے گرم گرم مجھنے چنے لیے جارہی تھی جب وہ مناع جائسی کے پاس سے گزری توائس کی نوشبو اُ تھیں محسوس ہوتی برجستہ ملک صاحب نے فروایا

" ايس ج ي توكيس نه ملك

مرجمہ - اس طرح جلے تو کیسے مذہبے - بینی اس طرح حب ابنے آپ کو جلا آ ہو تنب اس کی خوشبو تمام عالم میں کھیلتی ہی -کچھ لوگ اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اُن کانام سن کر اُن کی تلاش میں جائس آیا تھا، حبب بہ کھیت سے ہی کندهوں پر رکھے بیلوں کی جوڑی ہانکتے واپس ارہے تھے تو وہ خص بھر بھؤنے کی دکان کے قریب اُن کو ملا۔ اُنھوں نے قیافے سے معلوم کرلیا کہ بیر میری ہی ملاش میں ہے۔ بیر معلوم کرتے ہی معاً اُن کے دل میں بینے اِل گزرا کہ اس کی خوشبو دؤر دؤر پھیل گئی ہی اور اپنے کو اتنا جلا دیا ہی کہ اس کی خوشبو دؤر دؤر پھیل گئی ہی اور اُنھوں نے یہ لوراشعر پڑھا۔

جیسے بھاڑ ہے جھنا و کے ایس جرے توکیس نہ مہکے امین جرے توکیس نہ مہکے امین خورے ان اور سرے اُن کی صورت اُن کو جانتا نہ تھا۔ دوسرے اُن کی صورت اور ہنیت کذائ کو دیکھ کروہ اُن کا اور اپنے ذہنی ملک محمد کا تطابق بھی نہ کرسکنا تھا۔ حب اُس نے پہشعر منا تو بیجین ہوگیا اور نام پوچے کر اپنے اشتیا تی کا اظہار کیا۔

شصالیس شصالیس اس کا گھراندازہ پرماوت کے ان مقاموں سے ہوسکے گاجہاں معتنف نے ضمناً کسی چیز کے متعتن دائے ذنی کی ہوشلاً شرح ہم و حولت اوناکہا اور جمکت منہ جاکرویا شرح ہم و دولت، دل اور زندگی اُس کی ہیں جو خیرات کرے و دیا جو جب تب سب ابراہیں دیا برابر جاک کھونا ہیں شرح ہم و خیرات تمام عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا ہیں

> धीन जीवन ग्रौताकर हिया। उंच जगत मंह जाकर दिया।

> > (पद्मावत)

ar

کچر نہیں۔ ایک دیائے دس گن اہا دیا دیکھ سب جگ کھ بہا ۔ ترجیہ۔ نیرات کا بدلا دس گنامات ہو۔ فیر کہ منیہ دنیا تکتی ہو۔ دیا کرے آئے اُجیارا جہاں مذویا تہاں اندھیارا ترجیمہ۔ پراغ (خیرات) آگے آگے روشنی کرتا ہو۔ جہاں چراغ انجرات) مذہو وہاں اندھیرا رستا ہی۔

نہ ہو دہاں اندھیرا رہتا ہی۔ دیامندلیس کرے اجورا دیانا ہیں گھر موسین جورا ترجمہ ۔ چراغ دخیرات، مکان ہیں رات کو اُجالاکر تا ہی ۔ اگر چراغ ردیا، نہیں تو چور چُرانے جاتیں گے ۔ یہ بھی مطلب ہوسکتا ہی کہ اگر نیرات نہ کروگ اور جوڑ ہوڑ کر رکھوگے تو چور چُرانے جائے گا۔

विया को जप तप सब उपराहीं। . ट्रें प्रेड

एक दिया ते दशगुन लहा। ा ा-

विया करे आगे दिलयारा। जहां न दिया तहां अधियारा।। ३।।

سله نفظ " دیا "کے شاع ارز استعال سے فایدہ انتقاکر دوستقل مفہوم شعر میں پیداکر دسید ہیں ہوں الگ الگ میں پیداکر دسید ہیں ہولفظ" دیا "کو خیرات اور چرامج دونوں معنوں ہیں الگ الگ الگ استعمال کرنے سے واضح ہر جاتے ہیں ۔

दिया मंदिर विश्व करें श्रजोरा ! दिया नाहिं घर मूसहि चोरा ॥ ४॥

سه

000

यहि सेंति बहुरि जुिक नहीं करिए। खड़ग देखि पानी होइ दिए ॥ ०८ पानी काह खड़ग की धारा। लीटि पानि होइ सोइ जो मारा॥

> पानी सेंति लागि का करई। जाह बुकाय जौ पानी परई।।

दुख बारे दुख भृंजै, दुख खोबे सब ताज ।
गाजहि चाहि अधिक दुख, हुखी जान जेहिबाज ॥

मदिह भल जो कार्र भल सोई। इतिह भला भले कार्र होई॥ ترجمہد برے کے ساتھ بھلائی کرنابھی اجھا ہے رکیونکہ) آخریں بھلا کرنے وابے ہی کا بھلا ہوتا ہے۔

شرو جوبش دئيے جاہيں مارا ديج لون جان بش مارا

ترجمه دشمن جوزمر دے کر مارنا جا ہتا ہے اسے الینی وشمن کو) بجائے زمرے نمک دیجے -زمردؤر کرنے والاسمحد کر-

بش کو نبیے بشہر ہوئے کھائی اون دئے ہوئے لون بلائی ترجمہ - دشمن کے دیے ہوئے زہر کو سانپ بن کہ کھالو - دشمن کو بجائے زہر کے نمک دینے سے زہر دؤر ہوجائے گا- (اس کے بدلے بیں دشمن کو، ہتھارا نمک دینائس زہر کی دوا بن جائے گا-

مادے کوئل کوئل کر لینی مادے لون اے سرویتی

' ترجیمہ۔ تلوا رسرالگ کرکے مارتی ہو ا ورنمک بغیرسر کاٹے ہوئے ۔ ملک صاحب نے عیں سادگی ا درحیں ا داکیے ساتھ مجراتی کے بدیے

بهلائی کرنے کی نصیحت فربائی ہی وہ انظیں جیسے استاد کا کام تھا۔ اس نصیحت بیں اگر بیان کی سلاست کے سوااور نفیجت بیں اگر بیان کی سلاست کے سوااور کچھ نہ بھی ہو تب بھی بیر حقنهٔ نظم آپ اپنی نظیر ہی لیکن ان اوصاف

غر منه على الموسب على مير حفية علم اب اليمي تطير المح سبين ال

शत्रु जो विष देइ चाहें मारा। वीजय लोन जानि विष हारा॥

श्रिष दीन्हे विसहर होय खाई। स्रोन दिये होय लोन विलाई।।

मारे सङ्ग सङ्ग कर लेई। मारे लोन नाइ सिर देई॥ (पद्मावत) کے ساتھ ملک صاحب نے اس میں پائی جاتی ہی اور جن دلیوں کے ساتھ ملک صاحب نے اس علی نیک کی دعوت دی ہی وہ اس عیال کو بلند ترکر دیتی ہی۔ اس حقد نظم سے اور زیادہ نطف اندوز ہوئے کے بیان کر ناخروری ہی۔ اس حقد نظم سے اور زیادہ نطف اندوز ہوئے کے بیان کر ناخروری ہی۔ ہوئے کے بیان کر ناخروری ہی۔ برسیال کی کرنا بھی اچھا ہی۔ کیونکہ اُخریس بھلاکر لے والے ہی کا فایدہ ہی اور اُسی کا بھلا ہوتا ہی۔ ہر بھلائی کا بدلا اچھا ہوتا ہی نواہ وہ جر بے کے ساتھ کی گئی ہو یا اُس سے سی بھلے کو فایدہ بہنچا ہے۔ اگر متھا را دشمن متھا رہے در فی کرنار ہو تونفسان بہنچا ہے کے بجائے تم اُس سے بہ ہر بانی پین اُؤکہ

ع، مذ برد قرز نرم را تنیخ تیز

وشمن اگر زہر دے تم اس کے صلے میں نمک دو جو زہر دؤرکہنے والا ہو۔ یہی اس زہر کے لیے ترباق کا کام دے گا بینی متھا را فایدہ بہنجانا متھارے نقصان کی تلائی کردے گاکیونکہ آبندہ کے لیے خطرے کا دروازہ تم پر بند ہو جائے گا۔ ہمھا را تلقف اس کی شرمندگی کا باعث اورائس کے باز آنے کا سبب بن جائے گا۔ ملقف بس بڑی کا وار اس کا وار تلوار سے بھی بڑھ کر ہے۔ ملوار تو سرکا مل کر مزا دیتی ہی اور ملقف بغیر سرکا طلق کر مزا دیتی ہی اور اللقاف بغیر سرکا طلق بھوئے۔

٥ يواغردي سائيس جهان سده تهنه بوي

ترجمه- جہاں تمت ہی وہاں سب کام پورے ہوجاتے ہیں۔

साहस जहां मिछ तहं होई। (पदमावत)

ترجمه وولت سنع كيلاس "اورعلم بإنفرا جات بي اوركوش بات رہ بہیں سکتی -ورب بیں بڑک میں دنتا درب تیں گوئے ہوتے رُب ونتا ترجيه - دولت سے كم سوادال علم بوجاتے بي اور دولت برصورتوں کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ درمب دہے جوئی دیتے للا دا اس من درب دیتے کو بایر दरक ने गरन करें जो चाहा। हरक ते धरती सरग वसाहा !! عله दरब में हाथ ध्वार्व कैशास । व्रव ते छछ्री छाँड न पासू॥ سك द्रव से निरगुन होई गुनवंसा। ं दरव ते फुबूज होय रूपवन्ता ॥ الم فارسى كابير شعردواست كيمشلق مبيت مشهو بهر ا كو ندر تو خدانتي وليكن بحدا ستارعيوب وقاضي الحاجاتي

दरब रहे भुई, दिये निलारा। उस मन दरव देड को पारा॥

كواً عُوم مرع بهي ناكافي إوت .

ان دومصرعول مي شاعرف وه كوكر ديا بحس كاداكرن كي اي مكرم

ترجمه وزمين مين دولت أولى رسنے سے بھی جہرہ چکتا ہو ان صفتوں کی دولت کون ما تھے دیتا ہی -سانٹھ ہوئی جبیری سببولا سنٹھ جو برش پات جی ڈولا ترجمہ جس کے پاس پیسے ہیں اُس کی بات ہرایک پوجھتا ہوا درس کے یا س کچیے بنہیں وہ بتے کی طرح مارامارا پھڑا ہی۔ سانتهد رنگ چلے جورائی نسنطه رادسب که بورائ ترجیهه جس کے پاس دولت ہوئی ہی وہ ہاتھی کی طرح جوم کرجاتیا ہم اور بغیر سے کے راجا کو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ سينفيه ادكرب نن ميولا في نستشبه بول برعد بل مولا ترجیم دولت کے باعث بدن استفاسے میول جاتا ہے اور بغیر پیسے دانے کی عقل غایب ہو عاتی ہی دندطا قت گفتار باتی رہتی ہو نه بارآک کار-سانطهه هجاگی نیندنس جانگی نستشهه کاه بهوت اونگهانی सांठि होय जिह तेहि सब बोला। निसठ जो पुरव पात जिमि डोला ॥ که सांढि हि रंक चलै कौराई। निसट राव सब कह बौराई॥ سه सांटिहि आव गरव तन फूला। निसंठिह बोल बुधिवतभूला ॥ ar. सांटिह जागी नीव निशा जाई। निसठिह काह होह श्रीघाई ॥

ترجیہ رجس کے پاس بیسے ہیں اُس کی دات مین سے گزر تی ہی اور مفلس کو او کھر بھی بہیں آتی ۔

ساھل دشتے ہوت ہوئے نینا کسٹھ ہوئے مکھ آورد بینا ترجیمہ۔ اور بسے آنکھوں میں روشی آتی ہم اور بغیر پیسے کے مُنہ سے اس نیکان

اواز نہیں تکلتی ۔

پراوت کے ان اقتباسات سے معلوم ہوتا ہوکہ ملک می زیرات کوعبادت سے بڑھ کرسمجھتے تھے اور منگسرمزاجی اور بدی کے بدلے یکی کرنے کو کا میابی کا دان مال و دولت کی جو تعربیت ملک محمد نے کی ہی وہ کسی بادشاہ یا امیر کی خومشا مد کی غرمن سے نہ تھی بلکہ خود لفظ پکارتے ہیں کہ وہ دولت کی وہی تعربیت کر رہے ہیں ہی کہ وہ دولت کی وہی تعربیت کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور بجین ہی بی والدین کے مرحانے سے درخ الفلائے ہوئے کے دیکھے اس لیے جو الفوں نے لکھا وہ تحربہ معلوم ہوتا ہی ادرصورت مال کو دیکھتے ہوئے اس کے ماننے میں کوئی ایس وہیش نہیں کیا جا سکتا کو دیکھتے ہوئے اس کے ماننے میں کوئی ایس وہیش نہیں کیا جا سکتا وثر وت کے ہوگر سامنے آج بھی اتب ہی وہ میں وہی دولت کو دیکھتے ہوئے اس کے ماننے میں کوئی ایس موقعے پر اس بات کا بتا دینا وشروری ہوتا ہی کہ خود ملک محمد کو دولت مند بننے کی خوا ہش رہی بلکہ طرح کی کا م کی تا بعد کرتے ہیں اس موقعے پر اس بات کا بتا دینا کی عالمت بیاں کی ہو۔

साँठहि विस्टि जोति होइ नैना। निसँठ होय मुख धाव न वैना॥ وفات انزينة الاصفيا اوررساله شيخ عبدالقا درجاتسي دونون ين في المنه وفات موسطهم درج برجوشا بجبال كاعبد تفاء

من نیز نیندا لاصفیا میں صاحب مراج الولا بیت کے حوالے سے بیکھی ملک ماحب کی وفات کے متعلق بیر بھی کہا جاتا ہے کہ اس سال واقع ہوئی بی سال وہ درباریں بلانے گئے تھے لیکن اس امرے متعقق ند ہونے کے سبب سے کہ دہ کب اورکس کے دربار میں بلا تے گئے تھے پنہیں کہا جاسکتا کہ ماک صاحب نے کب وفات یائی۔

له چوازدنیا محد نز د حق دفت به سال دهلت آن شاه عالی کید نو د حق دفت دگر فر مامیسید شیخ دا بی میان دهنال و مالی اولیا خوان درگر فر مامیسید شیخ دا بی مولوی غلام سرود صاحب لا بوری می الاصفیا اعنی مولوی غلام سرود صاحب لا بوری که بید شاه بود می نیم از شهل و نه وفات یافت (درب الد شیخ عبدالقادر) که صاحب مولی الولایت فرمود که و می تا آخر خلافت اکبرشاه بقیر حیات بود ماصال و فاتش درکتاب خود نفرموده می از خرنینه الاصفیا)

كلها بوكه ملك صاحب اكبرا وشاه كى خلافت كے آخر كك زنده عقف ليكن المفول کے دفات کاکوئی سنہ بنیں دیا۔

ان بیانات کی بنا پر مک صاحب نے کو یا ۱۲۹ برس کے سن یں

وفات يائي۔

- پاپ-ایک تادیک شب کوجبکه ملک صاحب ذکراسدی پینشنول تھے۔ میٹی کے ایک بہلیے نے ماک کی اوا ذکو شیر کی اوا زسمجھ کر اُ واز برگولی لگائی اُ اور وه گولی ملک صاحب کی میشیانی پر ملی ا ور به جان محق تسلیم ہو گئے۔ اس حادثه فی تفصیل به بتائی جاتی ہو کہ جب اسٹی کا راجا لمیک صل سے ملنے اُن کی خانقاہ یں آتا تھا تو اس کے ساتھ بربہلیا رنفنگی ابھی ہوتا تھا اوراس کی خاطر ملک صاحب بہت کرتے تھے ۔لوگوں سنے دریا فت کیاکہ آپ کوسب سے زیادہ یہی بہلیا عزیز ہی شاعر جاتسی نے جواب دياكة به ميراقاتل بي سيس كرعجبيب خاموشي خانقاه برحها كني. بہلیے نے کہاکہ قبل اس کے کہ بیس اپنے دوزخ میں جانے کا سامان کوال مجفر کو قتل کر ویا جائے ۔ راجانے بھی اس کو قتل کرنے کی اجازت جاہی گرملک صاحب نے دونوں کو منع کیا اس کوحان دینے سے اور راحا کو ما<u>ن لینے سے بیکن را حالئے احتیاطاً اس کی بندون صبط کرلی اور الحرائے</u> کے داروغہ کوحکم ویا کہ خبرداراس کو کہی بندوق نہ دی جائے۔ راجا کے حکم پر فورا محل در آمد مشروع ہوگیا بندوق داخل کرا لی گئی مگراس کے بعد ا ذكراسدى - ذكرك لفظى معنى من يا دكرنا بدايك طريقه رياضت وعبادت كا برح فخلف أرو بوس كے فقيرون، ورونشوں كاجس ميں شيركى سى آواز بدا بوتى بود اسى كو ذكر جبريا إده بعي كتيم بي-

بھی اس کو محل کی محفلوں اور صحبتوں ہیں بہلا ہی سا در تور حاصل رہا:
ایک دوزرات کو محل سے طرحانے ہیں دیر ہوگئی۔ رات بھی اندھیری
مقی ۔ اُس نے داروغہ سے کہا کہ رات بھرکے لیے بندوق دے دوراستے
میں گھنا جنگل پڑتا ہو میمکن ہو کوئی جانور مل جائے۔ داروغہ نے اس
میں مفایقہ نہ سمجھا اور بندوق بہلے کے حوالے کر دی۔ حب بہلہ جنگل
کے قربیب بہنچا تو اُس لے شیر کے نو النے کی آفاز شنی۔ فرا آ اواز پر
نت نہ کیا۔ جو ملک کی پیشانی پر بیٹیا۔ آواز بند ہو گئی۔ بہلیا سمجھا کہ
گولی لگ گئی، رات بھی زیادہ جا جی تھی۔ وہ سیدھا اپنے گھر جہا گیا
اور ملک صاحب کو ایساز خم مگاکہ فرر اُ انتقال فرما گئے۔

اُ دھر محل میں را جا لئے جو محرراحت تھا خواب میں دیکھا کہ کوئی
کہ رہا ہے کہ تم بیاں ارام سے سور ہے ہو وہاں ملک صاحب کو مہلے نے
مار ڈوالا را جا تورا ہیدار ہوا اور سرو با برہن جبگل کی طرف دؤڑا۔ خانقاہ
کے قریب بہنچا تو ماک صاحب میں ذرا دم نہ بایا: ایک کہرام نج گیا۔ محل
بی سوگ شروع ہوگیا۔ جہنے و تکفین کا سامان ہونے لگا۔

رام نگرین شمل گرد آن کا مزار بنواد یا اور ایک فران نوال کو مقرر کردیا که تلا وت کیا کردیا که مزار بنواد یا اور ایک قرآن نوال کو مقرر کردیا که تلا وت کیا کردیا که تا این به که قرآن بر مقا ہوا و در ایست ہی کچھ توجہ کرتی ہو۔ لوگوں کا بیان ہو کہ قرآن نوال کی علیمدگی سما 19 بی شروع ہو جی تقی اور اسی وقت سے ریاست کی حالت میں تبدیلی شروع ہو جی تقی اور اس ریاست سرکاری کی حالت میں تبدیلی شروع ہو جی تقی اور اب ریاست سرکاری کی حالت میں ہو۔

مك محد حاتسى كا درجه بهت بلند ، و ايك زماني من تو به خيال كياجا ؟ تفاکہ یہ پہلے شخص ہیں حبفوں لے رزمبہ مثنوی مکھی ہی اس کے متعلق اب انتلاف آرا ہو لیکن پورٹی ہندی داودهی) کے نا مورا بل قلم ہی ان کی اولیت مسلم، اوران کا مثاه کار پدماوت برات خود ایک مطالعہ ہوممکن ہی ہندی قصتہ لکھنے والوں میں ملک صاحب کے بہینسرؤ جیند متازا دبیب ہوئے ہوں لین اتنا تو بغیرسی شک کے كم جاسكتا بحكم وه سب سے بہلے برے مصنف بن اور جو منال الفوں نے پیش کی ہر اس کی تقلید مندوا ورسلمان دونوں کرتے ہیں۔ اُن کابیان اتنا ہی فطری ہو جتنی اُن کی زبان مکسالی اور تفتیع سے اِک ہج-افسوس اس خلاترس فقرر رَجان مرج بزرگ کو ونیائے عملا: ایس ستخص بین روا داری، اخلاق وسنجیرگی مسجعی کیچه باتیس موجود تفین امس کی قدرائس کے افلات نے مذکی یلین بیرکوئی جائے جب بہیں -دنیا نے اکثراور ہم مہندستانیوں نے عمومًا اپنے جمود کا پونہی ثبوت دیاہج جس جاعت نود اپنے زبان کے شہنشاہ کی قدرا پک سولی ادسیب کے برا بر بھی نہ کی ہو،جس کے سب سے برطے ا دسیب کا کا ام طباعت اورکتا بت کے اعتبار سے تمسیرے درجے کے شاع کے محمولاً کام مسعی زیاده کم حیثیت ہو۔ آئیس اور تمیر کے مزاروں کی بوسید فقیلیس اور اوران کی ناگفتہ برحالت جس فرقے کی کے سامسی کا علان بربانگ و ہل کردہی ہوان کے افرادسے کیا امید کی جاسکتی ہوکہ وہ ملک محروانسی کے پهر کلی بهرست دؤد کا ہو۔ الدبتہ مسرحبارج گری یرین البیسے مہندی ا دبیب اور نشارکی نظروں میں شاعر جائسی کا درجہ نامور شاعران مہند میں بہرست بلند مہواور ائس وقت تک بلندر سے گا حبب آک مهندی ( دب کا ایک بھی دلدا دہ باتی ہی۔

## ZE >##

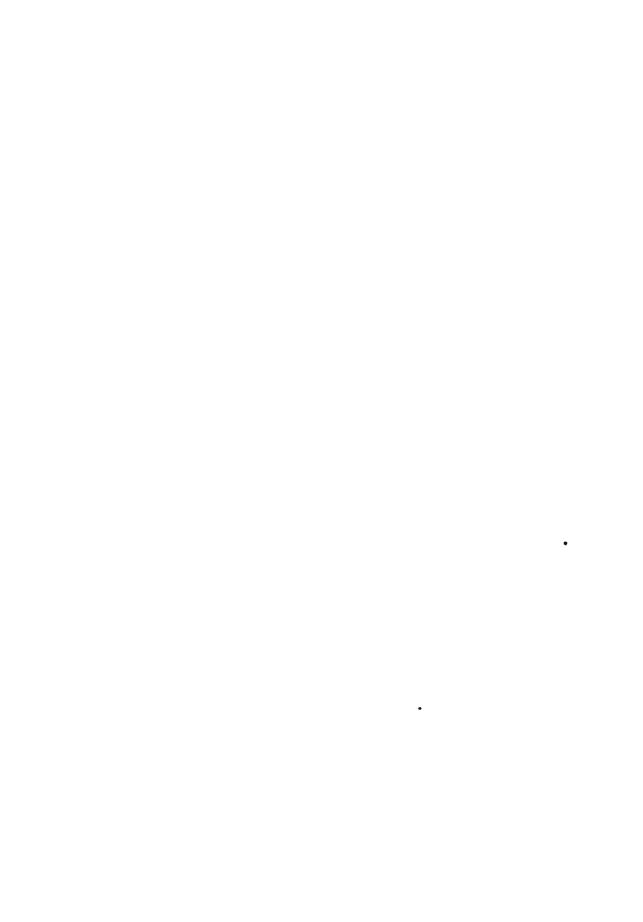

٢-تصانيف

ملک صاحب کی تصانیف کے سات تولقل کی ہودہ توانیت تولقل کی ہی عابیک کہ اُن کے سات لڑکوں کے بجائے ان کی چردہ تصانیف یا وگار مہیں گی لیکن لوگوں میں تعداوتصنیف کے بابت اختایا ف ہم کی ہرتاتے ہیں کہ ہرائے ہیں کہ ہرائے ہیں کہ ہوائے ہیں اور بی دہ نام بھی گنوائے جائے ہیں یعنی اکھراوٹ ، پدما وٹ ، سکھراوٹ ، چنہا دت ، اتراوت ، مشکاوٹ ، چراوٹ ، کم وانامہ ، مورائی نامہ ، کھرانا مہ ، پوسی نامہ ، اٹر کی کلام ، لیکن ان میں سے صرف بین ملی مہرانامہ ، ہولی نامہ ، آٹر کی کلام ، لیکن ان میں سے صرف بین ملی مہرانامہ ، ہولی نامہ ، آٹر کی کلام ، لیکن ان میں سے صرف بین میں ہیں ۔ اکھراوٹ ، پدماوت اور انٹری کلام - باقی کا کہیں بتہ نہیں ہی کہ در اس ماک صاحب کی تصانیف بجددہ سے ہیں کہیں کم قیس سے مفن ہی کہ در اس ماک صاحب کی تصانیف بجددہ سے ہیں کہیں کم قیس سے کام لیا ان کے ارادت مندوں کا ذور تخیل ہی جس نے تصانیف کی تعداد کواتنا بڑھا دیا ہی اور اگر الیا ہئیں ، ہی تو بھرقا فیہ بیا تی سے کام لیا گیا ہدگا کیونکہ اُن ناموں کے علاوہ جن سے کان اُشنا ہی جو نام کیا ہدیا تھے جی دو باتے ہیں وہ یاتو پر ماوت کے قافیے ہیں بیری یا "بامہ" کی تا کے صافی کی تعداد تا کے جاتے ہیں وہ یاتو پر ماوت کے قافیے ہیں بیری یا "بامہ" کی تا کے جاتے ہیں وہ یاتو پر ماوت کے قافیے ہیں بیری یا "بامہ" کی تا کہ کے ساتھ۔

سله ملک صاحب کی جن چودہ تصافیف کے نام لیے گئے ہی اس یں سے دونا م اترا وت اور شکا وت تو حکیم احداثرف صاحب جاتسی کے بتائے ہوئے ہیں جوا ور کہیں نہیں ملتے بقید بارہ ناموں میں سے آٹھ رسالر عبدالقا درجائسی وسیدعلی فتی شاہ جائسی کی "اریخ دونوں میں مشترک ہیں باقی رسالوں میں سے چزاوت" اور" کم ہرا نامہ ا کے نام صرف عبدالقا درصاحب نے دیے ہیں اور کھواوت کا تذکرہ محض علی نقی صاب سنے کیا ہم اور ایک نام خزینہ الاصفیا سے صلوم ہو اہر میدی " ہولی نامہ " تام تصانیف بهاکا دبان پس بتائی جاتی بی اور مجتنی اب کا دستیاب بهوسکی بین ان کا موضوع نصوّف بهری یا ندیهی عقیدت مندی اور جو اصل کشنے ابتداع سلے وہ سب فارسی رسم الحظ بیں بیں۔ البتہ اکھرا وٹ کی پوپائیوں کو بلا لحاط" حروف تہجی" " ہندی کگرا" سے نشروع کرنا اس گمان کو قوت پہنچا تا ہہ کہ ماک صاحب نے اکھرا وٹ کو ہندی رسم الحظ بیں لکھا ہوگا۔

پراوٹ ملک صاحب کاشاہ کار ہر قبل اس کے کہ

اس نظم کے متعلق تنقیدی حبثیت سے گفتگو کی جائے
اور نظم کی زبان ، سلسل اور روانی پر جمبرہ کرتے ہوئے اشعاد کی برشگی

ہندی مذاق کی تشبیہ ہوں ، استعادوں کے استعال محاکات کی کثر ت

اور عن اواکی ول نشینی کے متعلق کچھ عرض کیا جائے اسل قضے کوشنا دینا
مناسب معلوم ہوتا ہر کمیونکہ اسی قضے پر جو پرمنی اور تن سین کی محبت
اور علا وَالدین کی چتور پر فوت کشی کا ایک ولیسپ افسانہ ہونظم کی عالیات

اس کے بعد پر ما وت پر مختلف بہلووں سے تبصرہ کرنے سے نظم اور نشر، کہانی اور تا ریخ ، شاعر اور مورّخ کا فرق بھی ظاہر ہوجائے گا۔ تھوّف اور معرفت کی جو جھلک نظم میں پائی عبانی ہو اس پر بھی کافی روسٹنی پڑے گی ۔اس وقت تو قصتہ شنیے۔

پرما ورث کا قصم کی نفتوں اور عطیوں سے مالا مال کیا تھا موسم کی خوشگواری، مناظری نو بھورتی اور زین کی زرخیزی سے

سنبل کا چتپہ چتپہ ولکش اوردل فریب تھا اور گندھروسین بھیسے مرتبہ منسف مزاج اور نیاب دل یادشاہ کی حکومت کی بدولت رہایا خوش حال تھی عملک میں امن وامان تھا۔ مذبا ہرکے حلوں کا خوف، مذان نارونی مثور شوں کا خدشہ !!۔

ظاہر ہم الیبی روشن زمین میں الیسے شا داب مرغ زاروں اور اليه خوش منظرمقامات إركيا بهرجو بمصداق" سركه دركان مك رفت مكنيه" ول فربیب منه جوجاً تے الکین بورشهرت را جا گندُهر وسین کی بینی شهرادی یدا وٹی کو اسپنے مسن وجال کی بنا پر ماسل متی اسے راجا کے پایتخت مینی سنیل کی اوار دل سنی سنے کوئی سروکار نہ تھا۔ بلکہ اس کے ذاتی محاسن پرمبنی تھی جس میں سیرت اور صورت دونوں شال میں اسکین عجیب بات تھی کہ عیش وارام کی گود میں بل کر حب پداوتی سیانی ہوئی تو بجائے اس کے کہ شا دو نوش دل نظرا تی متفکرد سنے لگی ۔ اور جون جون زمانگرزتا جاتا اُس کی دل گرفتگی برهتی جاتی تنی ۔ شاید یده وتی کسی کوا بینا شریکِ زندگی بنانا حیاستی تقی (آاکہ سٹباب کے بہار کی اُس کے ساتھ سیر کرسے اور اُس سے دل سیر ہونے کے بعد اس سے ساتھ بیٹے کر گزری ہوئی میر لطف گھڑیوں کی یا د سے دل بہلا یاکرے) الیسا شریک زندگی اسے اب یک منر ملا تھا۔ یا یوں مہیے کہ راجم گندھ وسین کی نظروں نے کسی کو منتخب نہ کیا تھا۔ ایک روز پدماوتی کومعمول سے زیادہ الول دیکھ کر ہیرامن توتے نے رجیے پراوتی بہت عزیز رکھتی تھی) اس کی افسردگی کاسبب دریا فت کیا مشهرادی مسے ان حزبات کا حال سن کر جواسے انگاروں

کے بہتر پرسُلاتے تھے۔ توتے نے پداوتی کے لایق شوہر ملاش کرنے کی اجازت چاہی۔ سوراتفاق سے ان وافعات کی اطّلاع راج مک بہنچی اورا س نے توتے کو مارڈ النے کاحکم دے دیا لیکن بعد میں پدماوتی کی منت سماجت اور محل کی عور توں کی سفارش سے اس کی جان بحثی اگر دی گئی۔

اگرچہاس مرتبہ ہیرامن کی جان نے گئی لیکن اس واقعے کے بعد اسے اُسے سر گھڑی جان کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ اُس لے کئی مرتبہ پراوتی سے اُسے سر گھڑی جان کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ اُس لے کئی مرتبہ پراوتی احدادت بھی مانگی مگر اُس کی التجا قبول بنہ ہوئی تو مجبوراً خاموش ہوگیا اور موقع کا انتظاد کرلے لگا۔ ایک دن جب پدماوتی اپنی سہیلیوں سمیت خسل کرنے گئی ہوئی تھی ہیرامن سے اپنے کو اکیلا پاکر خبگل کی ماہ کی جوش خیر مقدم کیا۔ اس کی جوش خیر مقدم کیا۔ اُس کی بڑی مالوات کی اور اس طرح اس کے کئی دن بڑ می راحت سے گزرے۔

دس دن بعدایک بہلیا رہ طبی ارب ہری بیوں کی شی کیے اس حبی اس میں ہینیا جہاں ہمرامن نقادا وُر پرند تو اُس جلتے ہوئے پیر کو دیکھ کر اُڈ کئے لیکن ہیرامن نقادا وُر پرند تو اُس جلتے ہوئے بیر بہلیے نے اُسے بچولیا اور بازار ہیں بیجنے کی غوض سے ہے گیا بی تور کے ایک آدمی نے ہو کچھ تجادتی فواید کے ویال سے سنہل کے بازار ہیں آ یا نقا اس توسے کو اس کی خصوصیتوں اور خاص کرمعاویا بازار ہیں آ یا نقا اس توسے کو اس کی خصوصیتوں اور خاص کرمعاویا کی بنا پر منفعت کا اچھا ذریعہ سمجھا اور اُسین کے تربیکر چور سے گیا۔ وہاں کی بنا پر منفعت کا اچھا ذریعہ سمجھا اور اُسین کے بہنجی اور اُس کے اس کی خاصوصیت کی سمبرت چور کے داجا رہی سبین کے بہنجی اور اُس

ایک لاکھ أو برك برك أسے خريد ليا-

ایک ون جبکہ رتن سین شکار کو گیا تھا۔ اُس کی دانی ہیرامن کے پاس آئی اور پو چھنے گئی کہ آیا دنیا ہیں اس سے بڑھکر کوئی خولمبورت ہی۔ اُس پر توستے نے پداوتی کے من وجال کا نہایت شرح وبسطے کساتھ ذکر کیا اور طنز آئمیز لہج ہیں کہاکہ اُن ہیں اور تم بیں روز دوشن اور شنب دیجور کا فرق ہی۔ توستے کی گفتگوسٹن کر دانی ناگئی کا جبرہ فتی ہوگیا وہ ڈری کہ اگریہ تو تا رہا توکسی دن دا جا کے سلمنے بھی پداوتی کا یو نہی ذکر کرکے اُسے پداوتی کے عشق میں مبتلا کر دے گا۔ پھر کہیں دا جا اُس کے عشق میں ہوگی بن کر نمل مبتلا کر دے گا۔ پھر کہیں دا جا اُس کے عشق بی جو گی بن کر نمل من جائے۔ بیتر ہیں ہوگی اور اُس کے عشق میں ہوگی بن کر نمل من جائے۔ بیتر ہیں ہوگی اور اُس کے عشق میں ہوگی بن کر نمل من جائے۔ بیتر ہی ہو اُلہ دانی کے دل میں توستے کی جو مجت تھی وہ عداوت سے بدل گئی اور اُس کے ہیرا من کو مارڈا لئے کے لیے ایک عادمہ کے شہر دکیا۔ خا دمہ نے اُلہ فا دمہ نے ایک خادمہ کے شہر دکیا۔ خا دمہ نے اُلہ کی اور اُلہ ہیں بلکہ عداوت کے اُلہ کا دمہ کے شہر دکیا۔ خا دمہ نے اُلہ کی دار گھا۔

شکارسے بلٹنے پر حبب بارشاہ نے توتے کو مذیایا تو اُسے اتنا افسوس ہنواکہ اُس نے کھانا پینا تک جھوڑ دیا حبب با دسٹاہ کے رہخ میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتاگیا توکسی مذکسی بہائے سے توتاہس کے سامنے لایا گیااوراس نے تمام واقعہ کہ متنایا۔

یہ داقعہ سُن کر رتن سبن کو بیر ما و تی کا حال معلوم کرنے کی بڑی خواج ش ہوئی۔ حس عورت کے ذکر نے ایک عورت کے ہاتھوں کے توتے اُڑا دیے کتے وہ ذکر البیا جا دو رہ تھا جورتن سبن پر اخر رہ کرتا توتے کے مُنہ سے پر ماوتی کی رعنا کیوں کا تذکرہ سُن کرتن سبن بائنل از خودرفته ہوگیا اور مجنو نوں کی طرح پدما وتی کی تلاش میں گھر سے رُخصست ہوا۔ ہیرا من بھی راہ بتائے کے لیے ساتھ ہولیا۔

وا جردن سین کے ہمراہ سولہ ہزاد کنور بھی جوگی بن جیٹے اور یہ قافلے کا قافلہ ملک کالنگ ہمنیا۔ وہاں کے داجا تجبیتی سے جہاز لے کر یہ لوگ کا قافلہ ملک کالنگ ہمنیا۔ وہاں کے داجا تجبیتی سے جہاز لے کر یہ لوگ سنبل دیسے کی طوف دوارہ ہو جے اور سات سمندر یادکر کے سنبل دیسے میں مارٹین کوروں اور میں۔ اگر سنبل کا تعلق کی دشکوک پیدا ہوتے ہیں۔ اگر سنبل اور شعبی مان ایس تودہ اور وہ بی جوہان داجوتوں کی مقام ہوگا ندکر سنبل ویب کیونکر سنبل دیس بی داور وہ بی جوہان داجوتوں کی مقام ہوگا ندکر سنبل ویب کیونکر سنبل دیس بی داور وہ بی جوہان داجوتوں کی بیتی کا کوئی پتہ جیٹ ایکو اور در قراین بتاتے ہیں کہ ایسے دور در از جزایر میں اہل ہن در صور می کریں گے۔ وہ بی بیند باہر کے محالک سے قطع تعلق کر چکے تندی کو بیک جبکہ اہل ہند باہر کے محالک سے قطع تعلق کر چکے کے اس کے علاق دونہ ہل اور تا ل ایسے مقاموں ہیں پرما وتی اسی میں عور دے بین کو کو سنبل دیسے میا موں بی ہو ہو دو او تیس جس شرحیین وجیل عور توں کا تبنا درست بنہیں۔ یہ مکن ہی کہ گور کو پہتھوں کی وہ دو او تیس جس شرحیین وجیل عور توں دوروں کی معاصب کا باغذ ہوں۔

سنبل كى پرمنول ك دل لجانے كايدتهد بهت مشهور بى -

گورکھ ناتھ رسم سے کروم میندناتھ حبب بہل ہیں اپنی فدارس کا امتحان وبینے کئے تو پرمنوں کے جال یں مینس گئے اور انفوں نے انفیں ایک کنوئیں ہیں قید کردیا اینے گروکی الماش ہی گورکھ ناتھ میں سنبل بگئے اور اسی کنوئیں کے قریب سے گردیا اینے گروکی اور اسی کنوئیں کے قریب سے گردیا دیا ہے اور اسی کنوئیں کر مقم کے گور سند تھے۔ وہ اپنے گردی اور دیا ان کے گرو نظر بند تھے۔ وہ اپنے گردی اور دیا ۔

" جاگ میمندر گور کم آوا"

پہنچے وہاں جہاز سے اُترکر رتن میں مع اپنے ہمرانیوں کے مندر میں پوجا کرنے لگا اور لوتا پدماوتی سے ملنے کی غرض سے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جاتے وقت وہ کہ گیا کہ پدماوتی بسنت پنچی کے دن اسی مہاد اور کے مندر میں پوجاکر نے آئے گی تو اس کے درشن ہوں گے اور مراو بر آئے گی ۔

میرامن کوروسے کے بعد دیکھ کر پیما وتی ہہت دوئی جب خاموش ہوئی تو توتے نے اپنے کل مجا گئے، بکڑے جانے اور کھنے کا پورا پورا حال بیان کیا اور اسی سلسلے بین راجا رتن سین کے حسن کی بیوتعربیف وتوصیف کی اور بیم کہاکہ " وہ ہر نہج سے بھارے قابل ہر اور متھاری مجتت بیں جوگی بن کر بیہاں تک ایپنچا ہی۔ توتے کے منہ سے داجا کا ذکرشن کر بیما وتی نے عہد کیا کہ سوائے رتن سین کے اور کسی دو مسرے کی ہوکر مذر سے گی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ بینے کے روز راجا سے ملنے کا وعدہ مجی کرلیا۔

بدا وتی سے باتمیں کرے تو تا رتن سین کے پاس بلیٹ آیا اور داجا کے شہزادی کے موہ لینے کی خوش خبری سنائی ۔

'بُسنت پنجی کے دن پر اوتی سہیلیوں سمیت مندر میں بہنی اور اُس طون بھی گئی جدهر رتن سین اور اُس کے ہمراہی فروکش سفے لیکن انتحمیں جار ہوتے ہی رتن سین سربسبود ہو کو کمفش ہوگیا۔ پراوتی بے ہوش جو گی کے پاس آئی اور اُسے ہوش میں لانے کے لیصندل جھرط کا لیکن حبب وہ کسی طرح ہوش میں نہ آیا تو جندن سے اُس کے سینے پر یہ لکھ کر جلی گئی ۔ " ہوگی تونے ہمپیک عامل کرنے کے لاپن جوگ مہنیں سیکھا جب
میل ملنے کا وقت آیا تب سوگیا"۔ را حاکو حبب ہوش آیا تر اُسے بڑی
پشیانی ہوئی اوراُس نے خود کشی کا ادا دہ کیا ۔ رتن سین کے اس ادا وہ کے
سے دیوتا بڑے متوحش ہموئے۔ انھیں خوف مقا کہ دا جا ادا دوں یں
کامیا ہی دنیا کی تباہی کا سبب ہوگی گویا آتش مجست کے اثر سے وہ
بخری واقف تھے۔

فوض مخلوق خواکی جان بڑی کے خوال سے تمام وایدتا دہا دایہ جی کی خدمت بیں حاصر ہو کراک سے مدد کے خواستگار ہوئے۔ مہا وایو جی کور ھی کے جبیس میں بیل پر سوار ہو کر مع پار بتی دایول کے راجا کے باس کے واجا کے باس کے اور خودکشی کا سبب دریا فت کیا۔

پر ما وقی کے ساتھ راجا کے عشق کا حال معلوم کرکے پار بتی دلوی کو پر خیال ہنواکہ رتن سین کی محبت کا امتحان نیا جائے۔اس الادے سے وہ نہا بیت همین وجمیل عورت کے لباس میں راجا کے قربیب حاکر کہنے لگیں مجھے اندر نے بھیجا ہے۔ پر ماوتی کو چھوٹو میں حاضر ہوں !'

رتن سبن نے جواب دیا مجھے پیرا وتی کے سواکسی سے مطلب بہیں ہے جواب دیا مجھے پیرا وتی کے سواکسی سے مطلب بہیں ہے جواب بار بار بتی دیوی کو تقین ہوگیا کہ راجا کاعشق سجا ہی و دوران گفتگو ہیں رتن سین کو سے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ کوؤھی کے جبہ پر رنہ تو مکھیاں بیٹھی ہیں اور نہ اس کی پلکیں جب پہنی ہیں۔اس کے جبہ کو گئی کہ دیر کے بعداس نے طرکیا کہ یہ کوئی بہنچا ہوا بزرگ ہوگا لیکن کچھ دیر کے بعداس نے جہا دیو جی کو بہجان لیا اور قدموں پر گر بڑا ۔ مہا دیو نے اُسے حفظ جاں کا تعوید دیا اور سنہ با گراھھ ہیں داخل ہونے کا راستہ بتایا۔

القصّه مها دنوجی سے نبل کے دافلے کا داستہ معلوم کر کے رون سین مع ممراہیوں کے سنہل گڑھ پرچڑ سے لگا۔

پدا دتی نے سوق میں رتن سین نے داؤں کی راہ گھنٹوں میں طح کی اور داتوں دات قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گیا لیکن ابھی اس دروانے کو کھولا ہی تفاکہ صبح ہو گئی اور شاہی فوج نے اسے حراست میں سے لیا۔ گرفتار ہونے سے قبل جب رتن سین کے ہم اہی دا سیا کی فوجوں سے مقا بلہ کرنے کے لیے آیا دہ ہوئے آواس نے اپنے ساتھیوں کو بہ کہ کر ہاذ دکھاکہ" دا وعشق میں پندو میکار ہم کارہ گ

قید و کا یہ قافلہ جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اُس نے سب کے لیے سولی کا حکم دیا۔ اس عکم کی خبر پاکر پدا ونی کے اصطراب یں اور بھی اضافہ ہوا۔ لیکن جب تو لئے کی زبانی بید معلوم ہواکہ دہا دیوجی کے اُنٹی ایک ایسی چیز مرحمت فرمائی ہوجس سے اُن کی جان کو کسی تم کا عزر نہیں پہنچ سک تو شہزادی کو کچھ سکون ہوا۔

باوشاہ کے عکم کی تعمیل کے لیے تمیاریاں شروع ہوگئیں،ایک طرف تولوگ تمیاریوں میں مصروف تھے اور دوسری طرف رتن سین کی زبان پر بیہا وتی کا نام کھا اور چہرے پراُ تارفر فترت جہب تمام انتظامات ممل ہوگئے اور عمیل میں حرف چند لمحوں کی کسررہ گئی تو جہا و بوجی مجا سطی شکل میں گند هر وسین کے سامنے اُ کے اور رتن سین کا تعارف اس طرح کیا گڑ بہشخص جو گی تہیں را جبوت ہی۔ رتن سین کا تعارف اس طرح کیا گڑ بہشخص جو گی تہیں را جبوت ہی۔ یہ عالی نسب اور عالی منزلت اور سر لھاظ ہے تھاری لوگی کے مناسب سے عالی نسب اور عالی منزلت اور سر لھاظ ہے تھاری لوگی کے مناسب شوہ ہم ہی۔

بھانٹ کے منہ سے یہ آخری فقرہ شن کر بادشاہ اور بھی برہم ہوا اور نہایت تُرش لہج ہیں سولی کا حکم دیا۔ وہا دیوجی کے ساتھ بادشاہ کایہ طرد علی رتن سین کے ہم اہمیوں کو بہند منہ آیا اور وہ اس قدر برانگیختہ ہوئے کہ باوجود رتن سین کی مانعت کے لااتی کے لیے تیار ہوگئے۔ اب کیا تھا فریقین ہیں جنگ چھوگئی اور وہا دیوجی مع دوسر سے دیوتاؤں کے دوران کی مردیا ہوگئے۔ دوران کی مردی کی مردی کے دوران میں گندرهروسین رسنہل کے راجا ، کو جہا دیو کے گھنٹوں کی آوازشن کرخیال ہیں گئی کے دوران کی تعدیل معلوم ہوتے ہیں۔ جب یہ خیال بیقین کی صرکو بہنج گیا توسنہل کے راجا نے سلح کا پیغیام ہمیجا اور مہادیوجی کو بہان کی صرکو بہنج گیا توسنہل کے راجا نے سلح کا پیغیام ہمیجا اور مہادیوجی کو بہان کی صرکو بہنج گیا توسنہل کے راجا نے سلح کا پیغیام ہمیجا اور مہادیوجی کو بہان کی صرکو بہنج گیا توسنہل کے راجا نے سلح کا پیغیام ہمیجا اور مہادیوجی کو بہان کی صرکو بہنج گیا توسنہل کے راجا نے سلح کا پیغیام ہمیجا اور مہادیوجی کو بہان کی مدان کی ساتی اور اس طرح پر ما وتی کی شا دی بڑ ہی وصوم دھا کی واستان کہ سنائی اور اس طرح پر ما وتی کی شا دی بڑ می وہیں بیاہ واستان کہ سنائی اور اس طرح پر ما وتی کی شا دی بڑ می وہیں بیاہ دیے گئے اور بھی دنوں کے لیے مہل ان سب کا گھر بن گیا۔

ادھر تو تنہل یں عیش وسرؤرکی محفلیں گرم تھیں اور ہرگوشہ " دامان باغیان وکف گل فروش بنا ہوا تھا اُوھر چیور ہیں ترسی ا کی فرقت زوہ دانی نامی اینے سو ہرکی مفارقت میں برہاکی کوک سے ایک ہنگا موصشر بربا کیے ہوئے تھی ۔ اس کی دل گداز آہوں سے ایک ہنگا موصشر بربا کیے ہوئے تھی ۔ اس کی دل گداز آہوں سے دنیا مغموم تھی اور کیا عجب کہ آسان تاک اُن کا اثر ہوتا ہو۔ نامی کے بلک بلک کر رو نے سے جانور تک روٹے تھے اس کے درجے و غم کی یہ نوبت ہینی کہ ایک پر ندے سے من دہاگیا اور اس نے ناگئی سے رونے کا سبب دریا فت کیا۔ سبب معلوم کرکے اُس بہذرنے و عدہ کیا کہ وہ سنہل دیب جاکر چوراور ناگئی کی تباہ حالت کا ذکر رتن سین سے کرے گا اور بہ بھی وعدہ کیا کہ وہ رتن سین کو واپس لانے کی ہرامکانی کوشش کرے گا۔ ناگئی سے دعدہ کرکے وہ نہل کی طرف، اُڑا اور کچھ مقرت ہیں وہاں پہنچ گیا حسن اتفاق سے جنگل کے جس پیٹر پر وہ جاکر بیٹھا تفا اس کے نیچے رتن سین شکار کھیلتا ہوا آیا اور دم لینے کے لیے تھہ گیا۔ پرندنے رتن سین کو بہجان کر جبور کی تام حالت ہوئ کی توں بیان کر دی۔ واقعات کوسون کر اُس کا ول سنہل سے آجا سط ہوگیا اور وہاں کا عیش وارام بے حقیقت ول سنہل سے آجا سط ہوگیا اور وہاں کا عیش وارام بے حقیقت کولئے۔

ب انتہا ال و و و لت ساتھ کے ر ر ن سین نہل سے رخصت موان آیااور مہازا بھی اوسے سمندر ہیں بھی نہ بہنچ نظے کہ سخت طوفان آیااور ر میں سین کا پورا قا فلہ لنکا کی طرف بہ نکلا ۔ لنکا پہنچ کر ایک داکشن ملا جو راستہ بنالے کے بہانے سے ر ن سین کو ایسے مقام پر نے گیا کہ جہا ز میر کھوڑے اور کہ ناشکل ہوگیا ۔ تمام آ دمی گھوڑے اور ایسی جو سب ڈو بنے لگے۔ اس تبا ہی سے وہ مردم آزار تو مارے نوشی کے بھولانہ سماتا تھا۔ بارے ایک پرندکی املادسے اس کا مارے نوشی کے بھولانہ سماتا تھا۔ بارے ایک پرندکی املادسے اس کی مردم آزارتو کر داب بلاسے نجات ملی ۔ بھر بھی چو مگر ہے کولوں کی وجہ سے جہا ڈرٹوے کی دوبری طرف کر داب بلاسے نجات ملی ۔ بھر بھی چو مگر ہے کہا ہے و ہاں بہنچ گئی جہاں سمندر دوبری طرف دوبری طرف کی دوبری جہاں سمندر دوبری کی سہلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی ۔ کھٹی بہوش پراوئی

کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ جہاں ایک ع صے کے بعد اُسے ہوش آیا تو رقن سین کی مثبرائی سے بہت مصنطرب ہوتی اور اپنے کو نئے ماحول اور راجو توں میں دیکھ کر اور بھی زاید پر لیٹان ہوئی ۔ شی نے پدماوتی کے اصنطراب کو دیکھ کر اپنے والدسمندر سے رئن سین کے تلاش کرنے کی در خواست کی اور پدماوتی کو راجا کے مل جانے کا پیشن دلاکر تستی بخشی۔

راجا رس سن بہتے بہتے ایسے مقام پر پہنچا جہاں مونگے کے شیوں کے سوااور کچے مذہ تھا۔ اب را جا کے لیے پدا وق کی جدائی اقابل ہر واست تھی بہاں تک کہ اس نے جان ہی سے ہاتھ وصو بیشنے کی شمان کی۔ وہ اپنے الا دیے کو پوراگر نے والا تھا کہ سمندر کا دلاتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا" جان کیوں دیتے ہو؟ میری لاگئی بیرطرا تکھیں بند کر لو بی تھیں پرماوتی کے پاس پہنچا کے دتیا ہوں گئی جبر کرا تکھیں بند کر لو بی تھیں پرماوتی کے پاس پہنچا ہو سمندر کا جائے ام کی ورا جا کے عشق کی امتحان کی سو بھی اور وہ پرماوتی کی حب رتن سین اس بحز ہرے بیں پہنچا ہو سمندر کا جائے ام صورت بیں اس کے داستے ہیں جا بیٹی ۔ رتن سین اس کو پرماوتی کی صورت بیں اس کے داستے ہیں جا بیٹی ۔ رتن سین اُس کو پرماوتی کی اور کئی اور کئی اور کئی خوان کی و مرت بی جو طوفان اور ہی کہ محان کی۔ رتن سین کو اپنے گھر لا تی اور کئی ہو طوفان دن مک مہانی کی۔ رتن سین کے وا فلے کے یاتی لوگ بھی جو طوفان میں بہ گئے گئے لا کھڑ ہے کیے اور جوم گئے نئے وہ امرت سے دوبارہ بندہ ہو گئے۔

نده ہوگئے۔ چند دنوں انکشی کی صحبت میں گزار کرید ماوتی نے رخصت جاہی اوراس طرح رتن سین کا قافلہ پھر ہنسی نوشی چتور کی طرف روانہ
ہوا۔ چلتے وقت تعشی نے پانچ بیش قیمت چیزیں (امرت ،ہنس،
راج برکش ، شار دول اور پارس پھر) بطور ہدیہ کے دیں جنس سے کر
پرما وتی چتور پہنچ گئی " پھر تو ناگمتی اور پدما وتی دو نوں سکھ چین سے بسر
کرنے لگیں " ناگمتی "سے ناگ سین اور " پرما وتی "سے کنول سین پیدا ہوا۔
کرنے لگیں " ناگمتی "سے ناگ سین اور " پرما وتی "سے کنول سین پیدا ہوا۔
میں نے کی اور رعایا کی صلاح و فلاح میں مشغول ہوگیا اور مدت نک کوئی واقعہ بیش نرایا۔

ایک دن جبکہ شاہی در بار میں سب درباری حاضر کھے۔ رتن میں اسے دریا فت کیا کہ دوج کب ہیں ۔ تمام بینٹر توں نے ایک ذبان ہو کر کہا "کل" لیکن را گھو جین پنٹرت لئے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ "کل نہیں بلکہ آج ہوئی " اس بر بات بڑھی تو دا گھو لئے غضے ہیں آگر بیال ایک نہیں بلکہ آج ہوئی " اس بر بات بڑھی تو دا گھو لئے غضے ہیں آگر دوج آج نہ ہو تو نی بینٹرت بہیں "اس دن تو را گھو کی چڑھ بنی لیکن دوسر نے دن بھی جا ند بہتے ہی روز کا سانکلا را گھو کی جڑھ میں رقر تاسین کا جا نیا درا گھو کی جڑھ میں رقر تسین نے را گھو کو جلا وطنی کی سنرا دی۔

راگھو جیسے عالم کی جلا وطنی کوئی معمولی بات سنر تھی ضاص کر اس وقت جبکہ وہ اپنے علم کے زور پر جو جائے کرسکتا ہو۔ بدماوتی کواس خطی کا بڑا ڈر تھا وہ اس کی ناراصنگی کو ملک کے لیے بڑا ہمتی مقلی کا بڑا ڈر تھا وہ اس کی ناراصنگی کو ملک کے لیے بڑا ہمتی مقل کے نیچ بلوایا اور اپناکنگن جھروکے سے بھیلیکا ۔ راگھوکے دل میں مکوٹ تو تھا ہی اس

نے اِس موقع کو رتن سین کی مصرت رسانی کے لیے بہت عنیمت مجھا اورکنگن ہے کر دتی کا ارادہ کیا۔اس صیال سے کہ کنگن دکھاکہ پیماوتی کے حسُن کا ذکر ہا دشاہ دہلی لینی علاؤالدین سے کرے گا۔

راگھوکومعلوم تقاکہ علاؤالدین حسن پرست ہی وہ پداوتی کا ذکرس کر جیّور برصر ورحلہ کرسے گا اوراگر الیہا ہوًا رجبیا را گھو کو بیتین خصا کو اس طرح را گھورتن سین سے بدلا بھی ہے گا اور دوسراکنگن بھی سے کیننے کی بھیندٹ میں رسیس کی تبا ہی اور بقیہ دن آرام سے بسر کرنے کے بیے کنگن کی جوڑا ور د تی کا دربار شاہی۔

بیسنب سوچ کر را گھو دتی بہنیا ۔ علاؤ الدین نے اس کا نہایت گر جوسٹی سے استقبال کیا ۔ ابنا جہان ر کھا اور سرحانا می المجی کو خط دے کر رتن سین کے باس روانہ کیا باوشا ہ نے خطین لکھاتھا کہ" پداوتی کو فوراً بھیج دو اس کے بر بے بیں جس قدر چاہیے ملک بے اوائے خطے کے پڑھتے ہی راجا رتن سین غصے سے لال ہوگیا اور اسی غصے بی المجی کو نکلوا دیا ۔

حب اس طرح کام مزنکلا تو علاؤالدین سے جوّد پر چرمائی
کی لیکن اکٹر برس کے معاصر سے کے بعد بھی وہ اپنے مقصد میں ناکا م
ہی دہا ور قلعہ فتح نز بہوا۔ اس درمیان یں علاؤالدین کو خیر ملی کہ
دہرد سے والوں) بعنی مغلوں نے پھر حلہ کر دیا ہی۔ بیمعوم کرکے بارشاہ
دشن سین سے کہلا بھیجا کہ مجھے پداوتی بہیں جا ہیے سمندر کی لوگی
اکسٹمی کے جو بانچ نخایف پداوتی سے کہا س ہیں وہی مجھے دے دو۔
ایکسٹمی کے جو بانچ نخایف پداوتی کے باس ہیں وہی مجھے دے دو۔
ایکسٹمی کے جو بانچ نخایف بیداوتی کے باس ہیں وہی مجھے دے دو۔
ایکسٹمی کے جو بانچ نخایف بیداوتی کے باس ہیں وہی مجھے دے دو۔

راجا کے دومعتبر سرداروں لینی گوراا در بادل سے اکھ بندگر کے شاہی فوج پر بھروساکر نے سے تن سین کو ہر جبند روکالیکن راجا نے ایک بذشتی غوض بغیر مشورہ صلح کرلی ا دراً سے قلعہ کے اندر کے گیا۔ راجا کا بادشاہ کو قلعہ کے اندر نے جانا ان کو اور بھی ناگوار ہوا اور وہ نفا ہوکر اجبنا گھر جلے گئے ، قلع میں بادشاہ کی دعوت بڑے ترک واحتشام سے کی گئی اوراسی سلیلے میں کئی روز بک خوب جبن رہے۔ علاق الدین ایک دن جہلتے ہیں گئی روز بک خوب جبن رہے۔ جانا کا تو و ہاں بہت سی پری جال عور تیں ایسے نظرا تیں بادشاہ جانکا تو و ہاں بہت سی پری جال عور تیں ایسے نظرا تیں بادشاہ جانکا تو و ہاں بہت سی بری جال عور تیں ایسے نظرا تیں بداوتی کون کی اوراکھو سے جو اُس کے ہمراہ تھا پو جھا کہ "ان میں پر ما وتی کون کی راگھو سے جو اُس کے ہمراہ تھا پو جھا کہ "ان میں پر ما وتی کون کی راگھو سے جو اُس کے ہمراہ بھا پو جھا کہ "ان میں پر ما وتی کون کی راگھو سے جو اُس کی کنیزیں ہیں " یہ راگھو سے کہا کہ" پر منی بیاں کہاں بیاسب تو اُس کی کنیزیں ہیں " یہ راگھو سے کہا کہ" پر منی بیاں کہاں بیاسب تو اُس کی کنیزیں ہیں " یہ راگھو سے کہا کہ" پر منی بیاں کہاں بیاسب تو اُس کی کنیزیں ہیں " یہ

سٹ کر علاؤالدین کو بدما وئی کے دسکھنے کا اشتیا ت اور بھی زیا دہ ہوگیا۔ اور محض بدماونی کے جلوے کی امید برمحل کے ساسنے ہی بیٹھ کرشطر کے

کھیلنے لگا جسن اتفاق سے قربب رکھے ہوئے اکینے میں پر ماوٹی کاعکس پڑا۔ اوشاہ کی ارزو یوری ہوئی ۔

غرض کئی روز مہان رہ کر علاؤالدین نے چتورسے رخصت ہونے کا ادادہ کیا اور تن سین اُس کے ہمراہ قلعے کے باہر تک بہنچانے کی غرض سے آیا۔ بیماں یادشاہ نے داگھو کے اشار سے سے زن سین کو قید کرلیا اور دلی ہے جاکرا بیب تنگ کو تقری میں بند کیا جہاں اس برطرح طرح کے ظلم ہونے لگے۔

طرح کے ظلم ہونے لگے۔ دین سین کے مخالف تھمبل میرکے داجا دلیا پال کو حب داجا کے تبدیموکر دتی جانے کا حال معلوم ہوا تواس نے داجا کی غیر موجو دگی سے

ا جایز فایده اُ تلفانا حام اور کو مودنی نامی ایک عورت کو قاصد مناکر بھیجا۔ پہلے تو پر اوتی اس سے سیسجھ کر کہ وہ اس کے میکے کی عورت ہر مہت خلوص سے لی اورا پنا درودل بھی سنایا لیکن بعدیں الز فاش ہوگیا اور کومودنی بڑی بے عزتی کے ساتھ نکالی گئی۔اسی طح دتی بہنج کرعلا والدین نے بھی جاسؤسوں کے ذریعے سے پر اونی کو تنسين سے ملائے كے بہائے بلوانا جا مگركا ميابى مر ہوى حقوري سب کومعذور پاکر پرماوتی گوراآور بادل کے گھرگئی ان سے راحا کے چرا اے کی در تواست کی اور علا والدین کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ كيا۔ ان دولوں نامور سروادوں سے كيد كيد بركي كيت بى كرنے كى سوچی کیونکہ بغیرجالاکی کے علاوالدین سے بیش یا نامشکل تھا۔ کا میابی کی مدیم سوجهی که سوله سو بنار یا ککیوں ہیں سولہ سوسور ما را جبوت سردار دن کو اور سب سے زیادہ مرضع اور قبتی یا لکی کے اندراوزار کے ساتھ ایک لومار كوستفلا ما اورسشهوركر دياكه بدما وتي سوله سوكنيزور كے ساتھ دگی جارہی ہو. غرض میر پالکیاں مع چر چر کہا روں کے جو درامس کہا روں کے تھیس میں را جوت سا ہی تھے دلی جہنیں - بہرے والے سنتروں نے رسوت بإكراك كاجايزه بهي مذليا اوراس طرح بغيرروك لوك تمام بإلكياں قلع کے اندر داخل ہوگئیں۔

ک گورا کے لڑکے بادل کی عمر کم بھی اور حس دن دلی جانا تھا اسی دن اس کا گونا آیا تھا ۔لیکن ہم درسیا ہی کے دل میں جنگ کی جوائمنگ اور ملک کی عزت بچانے کا جو ولولہ تھا اُسے کوئی چیزردک سکتی تھی اس نے لڑتے اور مرسے کا ادا دہ کرلیا ۔ ملک کی حفاظت اور لینے راجا کی عزت کے ساتھ اس کا ذاتی عیش بے حقیقت تھا عزت کا حق ہم کہ عیش اُس پر قربان کردیا ہے۔ اتنے میں شاہی فوج چتور کر مدا بہنی ۔ بارشاہ لے پداوتی کے

ستی ہونے کا حال شنا۔ با دل نے جیتے جی قلعے کی حفاظت کی لیکن جب
وہ " بچا گک" کی لڑائی میں باراگیا تب جبّقر اسلامی فوجوں کے مافق لگا۔

کما تی کا اربیجی مرض ایک صاحب کی تعلق ہوئی بیرکہانی دونمایاں

میں میں کے سنہل دیب جانے اور وہاں سے جبّقر ریلیٹے کک کی سرگزشت،
جسکسی عنوان سے بھی " اربی واقعہ نہیں تو داستان محبّت کہنا زیادہ مناسب
ہوگا۔ یہ وہی کہانی ہی جو او دھ بیں مشہور ہی یعنی دانی اور توتے کی کہانی،

میں طرح بیان کی جاتی ہی جس طرح ماک صاحب نے استظم کیا ہی فرق صرف اموں کے

اسی طرح بیان کی جاتی ہی جس طرح ماک صاحب نے استظم کیا ہی فرق صرف اموں کے

استال کا ہی۔

یہ کہانی بیج بیج میں گا گاکر کہی جاتی ہر مثلاً راجا کی پہلی دانی آئینے میں اپنا مُنّہ دکھیتی ہر ۔ تو توتے سے پوچیتی ہر-

دس دنیں توی بجریے ہوسونٹیا مورے روپ اور کھول کوتے

देस देस गोफिरेझेसुय्टटा मोरे रूप श्रीर कहें कोड

ترجمه } اى توسق تو تو ملك ملك محموما إى سيرى صورت كاكبيس دوسرابعي بى-

تو تا جواب دنیا ہی۔۔

يترے روپ مجرين سب ياني

كا بكها نوسسستنبل كي داني

का बखानु सिन्हल की रानी तोरे रूप भरें सब पानी

بقنيه حاشيه صفحه ١٠١ برملا خط كيجي

ماک محرف ناموں کے نعین سے اُسے ایک نئی چیز صرور بنا دیا ہی لیکن محص ناموں کا اصافہ کر دینے سے کہانی کو امر واقعہ کی حیثیت حاصل نہیں ہوسکتی ۔ فاص کر ایسی صورت میں جبکہ سنگاریب ہیں جوہان فاندان کے کسی راجا کا سرے سے وجود ہی نہ ہو اور خوبصورت عور توں کی پیدا وار کے لیے اس سرز بین کا سازگار ہونا بھی مشکوک ہو۔ پھرالیسے دور دراز مقام کے سفر کا فضد کرنا عہدِ علائی میں ایسا اسان بھی مذتھا جیا کہ شیرشاہ یعنی خود ملک صاحب کے ذمانے میں ہوگیا تقا اور وہ بھی محصن توتے کے بیان پر سے بیر بھی ہو کہ مہندی شاعری میں توتے کے بیان پر سے بیر بھی ہو کہ مہندی شاعری میں توتے کا درج بہت بند ہی اور اور اور اور اور اور اور اور ایک بیر تاریخوں میں اکثر واقعے توتے کی ذیر کی کے درج ہیں۔ لیکن بیر تاریخوں میں اکثر واقعے توتے کی ذیر کی کے درج ہیں۔ لیکن بیر تاریخوں میں بھی اکثر واقعے توتے کی ذیر کی کے درج ہیں۔ لیکن بیر تاریخوں میں بھی اکثر واقعے توتے کی ذیر کی کے درج ہیں۔ لیکن بیر تاریخوں میں بھی اکثر واقعے توتے کی ذیر کی کے درج ہیں۔ لیکن بیر تاریخوں میں بھی اکثر واقعے توتے کی ذیر کی کے درج ہیں۔ لیکن بیر تاریخوں میں اکثر واقعے توتے کی ذیر کی کے درج ہیں۔ لیکن بیر تاریخوں میں بھی اکثر واقعے توتے کی ذیر کی کے درج ہیں۔ لیکن بیر تاریخوں میں بھی اکثر واقعے توتے کی ذیر کی کے درج ہیں۔ لیکن بیر تاریخوں میں اکثر واقعے توتے کی ذیر کی کے درج ہیں۔ ایک کی دیر جو ایک کی دیر جو ہیں۔

بقبه حاشيه صفحه ١٠٠

ترجمه } مسنهل کی رانی کا کیا ذکر کروں وہاں تھاری جبیں تو پانی بھرتی ہیں۔ اس قسم کی اور بھی کہا نیاں اودھ ہیں رایج ہیں جو گا گا کر کہی جاتی ہیں بشلاً بالالکھن وبو کی کہانی۔

ای مرآة سکندی، تاریخ گرات بی ایک واقعه شهنشاه بهایوں کے زمانے کا درج ہو حجب بهایوں نے گرات کو مانروا بہاورشاه پر فوج کشی کی تواس نے اپنی تمام تر قوت تلعه جاپا نیر کے ماس کرنے میں صرف کر دی بھر بھی فتح کی کوئی صورت نظرند کی ۔ قلعه جاپا نیر بہا درست ہی کا مستقر اور اس کی تلمه و کا سب سے زبر دست تعلیم تھا ۔ سلطان بہا در کا اسلحہ خاند اور مال ودولت سب اسی قلعے میں تھی۔ دوران جنگ میں بہا در شاہ کا معتمد سپ سالاردو می خان اور مبراتسش لینی تھی۔ دوران جنگ میں بہا در شاہ کا معتمد سپ سالاردو می خان اور مبراتسش لینی بھی۔ دوران جنگ میں بہا در شاہ کا معتمد سپ سالاردو می خان اور مبراتسش لینی بھی۔ ماشیہ صفحہ ۱۰۲ پر ملاحظم کیجیے

کوتی قطعی دلیل اس کی نہیں ہوسکتی کہ ملک صاحب کی کہانی کے اس حقیمیں اس حقیمی بنیاد کسی واقعے پررکئی گئی ہو۔ کہانی کے اس حقیمیں اس حقیمیں اس حقیمیں اس حقیمیں اس حقیمیں اس حقیمیں اس میں اس میں

ا المرتوب فانه بهايون سعل كئ ادرابي سازش سے قلع بيمايون كا قيضركراويا. فق کے بعد حب وہاں کا مال غنیمت ہایوں کے درباریں بیٹی کیا گیا تواسی ایک زبان دان تو تابعي عقاج أوى كى طرح بأتين كرتا تقا اورسجه كر بات كاجواب ديتا مقا۔ عب وقت ہمایوں کے سامنے پیش ہتوا اور اس کی صفت بیان ہونے لگی توامسی وقت چوب داری عرض کیا" رومی خان حاصر ہی" اسے باریابی کی احار دی گئی جیسے ہی وہ تخت شا ہی کے سامنے اکر اواب بجالا یا ۔ توتے نے اس كى صورت د كيفت ہى كہا" بسط يا بى روى خان نكس وام" توتے كے اس كلے سے ردمی خان کی منکھیں نداست سے جمک گئیں سادا در ارمتحتر ہوگیا۔ ہایوں نے کہاندومی خال ج کنم جا نوراست ورندز بانش برمدم "ردومی خال کمیاکرول بر جانور ہی ورساس کی زبان کام لیتا ) اس طرح انگریزوں یں بھی توتے کے باتیں کرنے کے واقعات مشہور ہیں ۔ مثلاً رایس کروسو (Robinson Crusous) کے افسانے (بولیفوں کے نزویک تاریخی واقعات ہیں) ان میں ایک ایسے تو تے کی باتوں کا ذکر ای حس سے غربت وہکیسی میں اسسے مدد علی عتی رتو تے کی فرانت کے ان تاریخی یا بٹطا ہر تاریخی واقعات کےعلاوہ اور قضے بھی مشہور ہیں مشلاً ضائة عجايب كأفاز بهى توستے سے ہوتا ہى ابان عالم نے ايك تو امول ليا۔ گھریں لایا اس کی ملکہ نے اپنے شن پر اذکیا ۔ توتے نے اُس کے شن کی ارتبت کی اور ایک دوسری نے جبین الجم ادا کے حسن کی تعربیت کرکے جان عالم کواس کے عشق مي مبتلا كرديا . وغيره وعيره -

لمك محدجانسي

مختلف ماہبیت اورا قسام کے خیالی سمندروں، رتن سین کے امتحاث شق ا راکششوں کی مردم آزاری ، تدن اور معاشرت اور اسی شم کے متعدد كيم السية ذكرك أكم إن جن سي نتيج مريخ الكتا الم كه بيعقه یا تو ہندوں کے مزہبی ا فسالوں سے اخذ کیا گی ہر یا خو دماک صاب کے زمانے کی ذاتوں ، پیشوں ، بیاس ، رسم ورواج ، معاشرت ، میلے، تصلیم، بیاه، برات وغیره کے میثم دیدوا قعات برمبنی ہی اور باشاع واسی کے زور تخیل کانتیجہ ہر جو کھی ہو یہ خصہ کسی طرح بھی یہ نوعہدعلاؤالدین سے منعلق کہا جا سکتا ہم اور یہ کلیٹاً شیر مشاہ کے زمانے سے۔ دو<del>سر</del>ک حقے میں واٹھوکے مکالے جانے سے لے کر پداوتی کے ستی ہونے لمکہ یوں کیے کہ حبّور فتح ہونے تک کے حالات شائل ہیں ۔اس حقبے کو مختلف تذکروں ، تاریخوں اور قفتوں میں بیان کیا گیا ہو اور متعدد لوگون سے اُسے مختلف زبانون تعنی فارسی ، اُرُدؤ ، مندی ، مرسی، ا الم استعین غزاندی نے بعد فرخ سیراسے فارسی میں نظم کیا اور فقص بدادت ام ركها حس كاليك نسخ درىلى كركتب فاناعام (مارة نك لائبريرى) ين معفوظ رو-٢- المنظر بندشش من اس كهاني كوفارسي بين لكوكر تحفة القلوب كنام سے موسوم کیا ۔

س- ان کے بعد ضیار الدین عبرت اور غلام علی عشرت نے ل کر سلٹ کے لیے یں اس کہانی کو اردول ظم بر منتقل کیا .

مم مست المرة من محمد قاسم على صاحب بربيوى في طاك صاحب كے بداوت كا ترجمد اردونظم من كيا - اور مرافع المرة من مرزاعنا بيت على بيك عنا بيت الكھنوى في مرزاعنا بيت على بيك عنا بيت الكھنوى في مرزاعنا بيت معنى مناسبة معنى مناسبة معنى مناسبة معنى مناسبة معنى مناسبة معنى مناسبة مناس

o Let

رگراتی وغیره مین منتقل کرے اسی شهرت دے دی ہو کہ اب
یات الریخی امرواقعہ کی سی حیثیت عاصل ہو گئی ہو۔ بیاں نک
کہ کرنل ماڈ مؤلف تاریخ واحسفان "نے اس فقے کو اکبراعظم کے عہدیں "کھان داسا" لینی چتورے قومی شاہ نامے اور کا غذات سے افذکر کے انگریزی میں نقل کیا اور انوالففل نے ایک مین اکبری میں اس افسانے کو جگہ دی پھر عہد جہا گیری میں غلام حسین نے تاریخ فرشتہ میں قدرے کنیزے ساتھ اسی افسانے کو کھیا۔

عہدعلائ اور اُس کے عین ما بعد کے مور فین بی امیر سرود ہوگ،
نظام الدین اور مولانا عصامی (ور عنیا برالدین برنی نے چتور کے علے
کا ذکر کیا ہو مسلمان تذکرہ نولیوں بی امیر خسرونے بو چتور کے علی بی دشاہ کے ساتھ تھے مقابلاً تفقیلی ذکر کیا ہو۔ آئین اکبری بیں بی فقسل تذکرہ فتح چتور کا ملتا ہو۔ برنی اور فرشتہ دونوں نے تفقیل بہی دی اور نظام الدین نے تو چند سطووں ہی پراکتفا کی ہو۔

لفس معامله کے متعلق امبر خسرو کا بیان حرف اس قدر ہر کہ قلعہ مجدد و شخص معابق سے الم کوفتے ہوا، چور دوشنبہ کے دن الا محرم الحرام سے نہ مطابق سے اللہ کوفتے ہوا، وائے بھا گا لیکن بعد بیں اس نے اسپنے کو بادشاہ کے حوالے کر دیاتین ہزار

لقيرحاشيهصفح ١٠١٠

يدماوت كوأزود نظرين منتقل كيا

منظوم ترجمهمطيع لولكشورين اور نشروالا ترجمهمطيع اعظمي كانبوريس

طبع يُوا

۵- مولوی محصین آزاد سے تقل کیا۔

ہندوں کے قال کا کم دینے کے بعد علاؤالدین نے چور کی سلطنت اپنے بیٹے خصر خال کے حوالے کی چور کا نام خصر آبا در کھا۔ خلعت، ایک سُرخ شامیا نہ اور رایت سبزوس خصر خال کودے ادر اُس پر اسل و یا قوت نجھا ور کیے۔ پھر دلی پلم "

مسلمان تذکرہ نونیوں کے بیہالقصیل مذہونے کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے بین بید کہ اُن کے بیالقصیل مذہ ہونے کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے بین بید کہ اُن کے بیانات خاص خاص باتوں بیس را جبوتوں کی روایات کی ردکرتے ہیں اور بیر منی کے اضائے تعینی اُس کے عشق ہیں علاقالدین کے جبتور فتح کرنے اور اُسے مذیبا نے کا تو سو ا انہین اکبری کے کہیں ذکر بھی نہیں ہے۔

اگر اس علے کا اصل سبب پرمنی کامس ہوتا تو قرین قیاس نہیں کہ امیر خسروکا سا ساع اور اہل دل خراین الفتوح بیں چتور کے علے کا ذکر کرنے کے باوجود اس واقعے کو بوں نظر انداز کر دیتا جسے بہواہی نہیں اور علا والدین کے فتح چتورا ور دیگر فتو حات کے بارے ہیں اس تھندیف ہیں صفحے کے صفحے رنگ ڈالٹا یا نظام الدین اپنی طبقا المری ہیں جبور کی فتح کے سیعے جند سطرین کا فی سمجھتے۔ باشا ہنا متم مو لا نا میں جبور کی فتح کے لیے جند سطرین کا فی سمجھتے۔ باشا ہنا متم مو لا نا عصامی دہوی موسوم برفتوح السلاطین مصنف براہ جوسلطان علا والدین مصنف براہ جوسلطان علا والدین سمون نظر بان نی فر مایش پر ساھی میں میں اس کی فر مایش پر ساھی جو بی موسوم برفتوح السلاطین میں اس کی فر مایش پر ساھی جو بی موسوم برفتوح السلاطین اس کی فر مایش پر ساھی جو بی موسوم برفتوح السلاطین ایس کی فر مایش پر ساھی جو بی موسوم برفتوں ہیں میں اس کی فر مایش پر ساھی جو بی موسوم برفتوں ہیں موزیم بی موسوم میں مور برستی ہیں اس کی فر مایش پر ساھی ہوگی ایک نقل میں مرتب ہوکر حال ہی بی آگرہ سے شایع ہوا ہی ۔ اصل شاہ ناے کی ایک نقل کتب خاط برشش بیوزیم بی محفوظ ہی ۔

واقعے كا جىساكىمشہور ہى ذكرىن بوتا عالانكى خليوں كے عهدكومولانا نے بچینے میں خود بھی دیکھا تھا اوراس شاہ نامے میں علاؤ الدین کی فتح جیور کا ذکر بھی موجود ہی عہد علاتی اور نیز اس کے علین البلہ کے مورضین میں سے ایک کا بھی جبور کی فتح کے سلسلے میں اشار تا پرمنی و کے وجودکو علاؤالدین کی چرط ھائی سبب قرارنہ دینا بہتہ دیتا ہم کہ ان کے نز دبیب اس مطے کو کوئی معاشقا نٹر اہمیت حاصل نہ تھی۔ قراین کے علاوہ وا تعات بھی ہمیں جن سے ظاہر ہوتا ہو کہ حبقور يرعلا والدين كا حله أسى جذبته حصول نام ومنود كا مربون منت تفا. حس کی بناپر وہ سکندر ٹانی بننا چاہتاتھا نہ کہ چتور میں پدری کے وجودکا۔ ضیار الدین برنی مؤتف تاریخ فیروز مثنا ہی نے اس حلے کا سبب شرح وبسطے ساتھ درج کیا ہے۔ مؤلف تاریخ فرشتہ نے الخيس سے نقل كركے اپنى كتاب بين استے درج كيا ہى منيا رالدين برنی عہدعلائی کے ہم عصر مورّخ اور اس واقعے کے نافل اول مین علارالملک کو توال دہلی کے حقیقی تھتیجے تھے۔ اس کیے واقعات اور اشخاص منفلقد كے متعلق ان كاعلم عيني رسى علا وہ فرشته كے انگريز محققین نے بھی ان کے معلومات سے نوشہ چینی کی ہو فرشتہ کے منقولہ بیان کا آزاد ترجمہ یہ ہر "حب تخت نشینی کے تین ہی سال کے اندر علا ؤالدین کی تمام ارزوئیں پوری ہوگئیں۔ گجرات حبیبا ملک فتح ہوگیا۔اور حدود مملکت میں کوئی انس کا معارمن یہ رہا تو اُس کے دل ودماغ میں عجیب وغریب حیالات حیکر لگانے کیے ۔ اکثر ا رکان دولت سے" وقت می" کہا کر تاکہ جس طرح رسول اکر مصلی اتسھاریاکہ کھ ه. ه کاب محد جاکسی

نے چار باری موافقت سے ایک شربیت یا دگار چوڑی ۔ ثمل بھی اپنے چار بار۔ اُلغ خال، الب خال، ظفر خال اور نصرت خال کی امداد سے ایک نئے مذہب وسربیت کی بنیا دوال سکتا ہوں اور اگر د بلی کوکسی نیر خواہ کے سپر دکر کے اِن سواروں، ہاتقبوں اور بادوں کو جو بکثرت جمع ہوگئے ہیں ساتھ لے کرسکندراعظم کی طرح عزم جہاگیری کروں توخواسان و ترکستان و ماورا رالنہر فتح کرک فادس، عراق، شام، دوم اور عبش وغیرہ کو تشخیر کراوں یا

یوم کا کوفت مامل کوفت مامل کے کشکر پر علا والدین کوفت مامل ہوئی تو غرور و کرکٹر کی اور بھی حدید رہی پھر کیا بھا خطبے بی سکند ان اور بھی حدید رہی پھر کیا بھا خطبے بی سکند ان ان پرطا جانے لگا اور سکون اور فر انوں کو اس لقب سے زمینت دی جانے لگی۔ اہل بزم ول میں تو اِن مہلات پر سنیت البقہ رُعب شاہی سے کچھ نہ کہ سکتے۔ بزرگان دین شل حضرت نظام الدین اولیا قارس مرہ اِن سمِفوات کومین کر رہنجیدہ ہموتے اور سلطان کے راہ داست پر اِن سمِفوات کومین کر رہنجیدہ ہموتے اور سلطان کے راہ داست پر است پر کے داہ داست پر است کے داہ داست پر کے داہ داست پر کے داہ داست پر کے داہ داست پر کے داہ داست کے داہ داست پر کے داہ داست کے داہ داست کی دعا فرماتے۔

ایک روز علارالملک کو توال دہل سے بادشاہ سے اپنے الدوں کا ذکر کیا اور اُن کے متعلق اس کی رائے دریافت کی۔

علارا لملک کسی قدر ذی علم اور ستیا دین دار نفا دل بی سوجا که عرضتم ہونے کو آئی ۔ چند دون کے لیے بادش ہی نوشا مدیں آخرت خواب کرنا ٹھیک بنہیں ۔ بادشاہ کے چشم وابرو دیکھنے کے بجائے سیج کہ دینا زیادہ مناسب ہوگا ۔ کلہ حق کہنے پراگر قتل بھی کر دیاگیا توکیے مضالقہ بنہیں ۔ زندگی کی تلخی سے شہادت کی شیرینی بہترائد چنانچہائس نے عض کیاکہ اگر حضور شراب اُ کھوا دیں اور تخلیہ ہو جائے توجو کچھ مجھ کم عقل کا خیال ہم عرض کروں ؟ حب شراب اور اغیار سے محفل خالی کر دی گئی اور علاوہ علاق الدین اور اُس کے چاریار کے اور کوئی وہاں منہ رہ گیا تو علارالملک نے کہا

"دین وشرنیت کا تعلق و جی اسانی سے ہی جو انبیاعلیہم السلام پرناذل ہواکر تی تنی اور حضرت محمصلی الشعلیہ والہ وسلم کے بعداس کا دروازہ بند ہوگیا جعنور پر بخوبی روشن ہوکہ حصنور پرکوی وحی ازل بہیں ہوتی ۔ بس جو کوتی حصنور کے اس دعوے کو شنے گا آپ سے نفرت کرے گا۔

دین و ایمان ایک عزید شی اور اس کی حفاظت کے لیے ہر مذہب وسلمت کے لوگ ہے خطرہ ہو کر بغا وت کریں گے۔ اور عظیم فلننے رؤ نما ہوں گے جن کا تدارک مشکل ہو گا۔ اور لوگ ہم لوگوں کو بھی بانی ضاد سمجھ کر ہماری جان کے وشمن ہو جائیں گے ۔ لہذا صفور کے دولت وا قبال کے لیے بہی مناسب ہو کہ آیندہ ایسے لوگوں کو ہرگز دل بیں جگہ مذ دیں اور مذائس کا تذکرہ فرمائیں ۔ حصور کو علم ہرگز دل بیں جگہ مذ دیں اور مذائس کا تذکرہ فرمائیں ۔ حصور کو علم دین محری کو مطاب کی مدتوں کو شش کی مگر کا میاب مذہ ہوا۔ آخر کا دین اسلام جو بی اور استواری دیکھ کر ائس کے جیٹے پوتوں نے اسلام قبول کیا اور گفار پور ب سے جہا دعظیم کیا ، دہا حصور کا دو سرا خیال وہ بنفسہ بہت درست اور حصور کی سمت شاہامذی دلیل ہو۔

لین اگر حصنور مالک ایران وغیره گئے اور عرصے نک مذیبلے توبہاں کون اس لایق ہرکہ نیابت کا کام انجام دے سکے۔ اس زمانے کوسکندر کے عہد پر قیاس بنیں کر سکتے۔ اس وقت غددا ور برامنی شاذ کتے اور پھرسکندر کاوزیر ارسطو جبیرا مکیم اور لسفی تھا۔

بی اگر حصنور کے پاس ایسے کھروسے کے لوگ ہوں تو یہ رائے عین اوا بہر ؟

ہادش و کے غورو آئل کے بعد بی جھاکہ" اچھا اگریش اس ادادے سے بازا وَں تو یہ لشکر کثیر اور خزالے کس کام آئیں گے اس گوشٹہ دہلی بر تو تناعیت بنیں ہوسکتی ؟

علارالملک نے عض کیا کہ "حضور کے حدود واقلیم سے قریب ہی بہات خطیر موجود ہیں مثلاً رن سنجور، جبندیں، دھا زنگی اور اورا مالوہ وان کے علاوہ بہت سے دوسرے علاقے ہیں جواسلامی کے مغرور متمر و وشمنوں کے قبضے ہیں ہیں جن سے سلطنت اسلامی کو اندلیشہ ہی جہلے ان کو فتح کو لینا جا ہیے بعد کو دنیا کی فتح کا خیال ہونا جا ہے ہونا جا ہے ہو

بادشاہ نے اس گفتگو کے بعد ہی اسی مجلس میں اُلغ خا ل سپرسالاراعظم کو حکم دیا کہ رن سبھور پر سے کی تیاری کرے۔
چنانچ سائے ہے میں محاربہ رن سبھور کی تھکی ہوئی فوج نے دم لیا اور سنت ہے میں علاؤالدین نے علار الملک کوتوال کی ہولیت کے مطابق چنور پر حلہ کیا جوامس کے پر وگرام میں دوسہ سے منبر ہر تھا۔
عہد علائی کے مورضین کے سکوت ، برنی کی تاکی مونی اِس تاریخی تنگو

اور ملک محد جائسی سے قبل کسی مذکرہ نولیں کے پیمنی کے عشق میں علاق الدین کی چور پر فرج کشی کرنے کا ذکر مذہ ہونے کی بنا پر کہا جاسکتا ہی کہ سب سے پہلے جس لئے اِس معروضہ واقعے کا ذکر کیا ہی وہ ملک محد جائسی ہیں اور علاق الدین اور پینی کے معاشقے کی واستان اور اس اور کرائی کے معاشقے کی واستان اور اس اور البہ بعد میں مورضین واقعہ نگا دوں اور افراض اِن کے خیل کانتیجہ ہی ۔ البہ بعد میں مورضین واقعہ نگا دوں اور افراض نوب نوب نوب خوشہ چینی کی ۔ اور اکبر اعظم کی چیور پر فرج کشی کے نوب نوب نوب پر ما وت را جہوت رجوالا وں کے کمیشروں (بھا ٹوں) کے ہاتھ لگی تو اُکھوں نے واقعات کی بنا پر نہیں بلکہ نوش مداور کرائی کی اور ایس میں میں بیر نہیں بلکہ نوش مداور نوب ما شیح چرا ھائے اور اس مبالغہ اُمیر طریقے برالجور واقعہ ببان نوب ما شیح چرا ھائے اور اسے مبالغہ اُمیر طریقے برالجور واقعہ ببان کرنا شروع کر دیا ، چونکہ یہ کہائی اُسی زبان میں تقی جسے وہ بولئے اور اسے مبالغہ اُمیر طریقے برالجور واقعہ ببان اور قومیت کے جذبات محرا کا نے بی اور اسے مبالغہ اُمیر طریقے برالجور کا کئیں اس قصے سے خاصی مدولی جائے گئی۔ اور سیمونے تھے اس لیے وطنیت اور قومیت کے جذبات محرا کا نے بی اور سیمونے تھے اس لیے وطنیت اور قومیت کے جذبات محرا کا نے بی اور سیمونے تھے اس لیے وطنیت اور قومیت کے جذبات محرا کا نے بی اور سیمونے تھے اس لیے وطنیت اور قومیت کے جذبات محرا کا نے بی اس قصے سے خاصی مدولی جائے گئی۔

ابوالففل جیسے راجپوتوں کے دلدادہ کو حبب سے مافذ ملاتو کہانی ایک جا و بہت پر نقل کرتے ہوئے دریا بہا دیے۔ اس طرح کہائی ایک ہوگئی۔ بینی بیدہ وتی برعلاؤالدین کے فریفتہ ہوکر اس کے حاصل کرنے کے بینی بیدہ وتی برعلہ کرنے کی فرصی داستان کو اس کی دواور تنابیط اور خصوصیت حاصل ہوگئی کہ عرصے تنک کسی کو اس کی دواور تنابیط کی طرف ترجہ ہی مذہوں کی۔

ک اس افسانے پر بھی حال ہی بیس محد اختشام الدین دبوی ایم ال رعلیکی بقیہ حاشید صفحہ ۱۱۱ پر ملاحظہ کیجیے

الک محدجاتسی

ابسوال برپیدا ہوتا ہو کہ ماک صاحب نے بدما وت فیر شاہوری کے زمانے بی لکھی تھی ۔ بھر اُ کھوں نے کیوں ایک فرضی قطعے کو تاریخی المحیت دے دی اور اگر علام الدین نے جبتور پر بدمنی کے عالی کرنے کے لیے حلم نہیں کیا تھا تو وہ علام الدین کی طرف ایک بے بنیا واقعے کو منسوب کرکے ایک جلیل القدر اسلامی بادشاہ کو عوام کی نظروں میں سبک کرنے کا مبب کیوں بنے ؟

را) گو علار الدین کے زمانے میں رتن سین نام کا کوئی راجہ حبور میں نہ تھا۔ البتنہ شیر شاہ کے عہد میں رانا سانگا کا جو بیٹا چتور کا تکمان تھا اس کا نام رتن سین تھا۔ بیر جلیل انقدر بھی تھا اور رفیع المنز لت بھی۔

بفتبه حاشبهصفحراا

ف اپنی تصنیف" انسان پرمنی مطبوند مجوب المطالع برئی پرس دلی بن ولی بن جو تمهره کیا ہر ده البته کانی مفقل ہو۔

سله اس وفت کے والی جیور کا نام سنورسی تھا جسے بیتوری سمرسی ، سمرسین اورسمرسنگھ کہتے ہیں -

راز فنؤح السلاطين مصنّفيُ عصابي والوي)

مک صاحب نے اپنی داستان کو پرشکوہ بنا نے کے سیے

ادشا ہوں میں علا رالدین کو جوسکندر تا نی بننے کا دعوے دار تھا،
منتخب کر لیا اور راجا قل میں رہن مین کو جو ہراعتبارسے سرآ مراجگان تھا۔
(۲) ڈولیوں میں عور توں کے بجائے راجپوت سپا ہمیوں کا ہمچھ کر
علا والدین کے ظلعے ہیں گئش جانے کا جو "مذکرہ ملک صاحب نے
کیا ہوہ بھی شیرشاہ ہی کے عہد کا ہے۔ بلکہ نود شہرشاہ کا واقعہ ہی
اور قریب قریب اسی وقت کا جبکہ ملک صاحب مثنوی لکھ رہے۔

"ہمایوں کو صوبہ ہمارسے نکال کر شہر مناہ کو بنگالہ کی ہوس ہوئی گر اہل وعیال اور خرائے کے لیے متفکر تفاکہ نود مہم پرجائے کو اُن کو کہاں محفوظ چھوڑ جائے ؟ قلعہ رہتا س اپنی عظمت اور مضبوطی نے لیے بنہا بیت مشہور اور اس مفصد کے لیے اڈھ موڈوں مفاد کے لیے اڈھ موڈوں تفا اُن خر ہمیت غور و فکر کے بعد شیر شاہ سے داجا کہ لکھا کہ بنی سنگالہ جاتا ہوں اور اپنے اور اپنے سردار وسیاہ کے اہل وعیال اور خزانہ تیری حفاظت اور دوستی کی پناہ بی چھوڑ تا ہوں اگر زندہ بچاتو سیری حفاظت مارکروں کی ورنہ خزانہ بچھ کو مبارک اور ہمارے ناموس اہل وعیال مغلوں کی برنسبت ، جم ہمارے دشمن ہیں ، تیری حفاظت بی دے موظ رہیں گے ؟

" راجائے اس پیام کو خزائے کے لالج میں قبول کولیا۔ ایک ہزار ڈولیوں میں دو ہزار مسلم افغان دو ہزار کہار ڈولیوں کے اور ایک ہزار مزدور خزانے کی اشرفیوں کے جوسب کے سب سپا ہی مقے۔ قلعم ماک محدجاکسی

کو روانہ ہوئے آگے کی چند ڈولیوں ہیں مصلحناً بوڑ سی عورتیں بٹھادی
گئی تقبیں اُن کی سرسری تلاشی کے بعدتمام زنانہ اور نفرانہ قلعے ہیں
واخل کر لیا گیا۔ اندر ہمنچتے ہی سوری ا فغان تلوادیں سونت ڈولیوں
سے نکل پڑنے نفرانے کے مزدور اورڈولیوں کے کہار بھی سپا ہی
بن گئے اور قلعے کے دروازے شیرشا ہ کے لیے جو قریب ہی
کان لگائے کھڑا تھا کھول دیے گئے۔ راجا بھا گا اور قلعے پرشیرشا ہ
کان لگائے کھڑا تھا کھول دیے گئے۔ راجا بھا گا اور قلعے پرشیرشا ہ

ملک صاحب نے افغالوں کے واقعے کو راجپوتوں سےمنسوب كركے علامالدين كے يدمنى كے حصول كى كوششوں كى روكرنے كو اس كاسبب قراردے اپنی نظم كوكافى ولحبيب اورسنگام خيرباديا كو (۳) ملک محد جانسی ہی کے زمانے میں شیر سن ہ کے ہم عصر سلطان بہادرگجراتی نے مرساف مرمیں ریداوت کی تصنیف سے صرف نوبرس میلے)سلمدی نامی راجا راسیس بر سرط هائی کی تھی مقصداس الشكركشي كاين فاكر راجاك زنان فال سي تقريبًا وهائي سواميم المان عور نوں کو ازاد کر دیا جائے جن کو اُس لے اپنے تعتیش کے لیے محل میں نظر بند کرد کھا تھا ۔ جب بچاؤ کی کوئی صورت بن مذیر کی تو رانی نے ایک نہبت بڑی چانمشنعل کرائی "اکہ ریواس رمحل، کی تمام عور توں سمیت بو ہرکرے اوربیمعلوم کرکے کہ نشکرکشی کاسبب المحل کی نظر بندمسلمان عورتوں کو رہائی دلانا ہی ۔ اُس نے ایک کمان عورتون كو بھي آگ بين زېردستي جونك ديا - بوقلع بين قيدفني -العمر فتح ہوا لیکن بجز راکھ کے ایک وطیر کے سے لطان کو راجا الصفنيم كماستيلا كروقت واجوتوں كى عوترين اپنى عمرت كى حفاظت كے لينزودكونداِلآش كريتي تقيل بهى كوتر كرنا يقطعه

کے زنان خانے کانشان بھی مہ ملا۔ چنائج شاع جائسی نے اس عُم الگیر واقعے کو علا رالدین کے حلم چیور سے منسوب کر کے پد منی کے جو ہر کرنے کا تذکرہ کر دیا ہی ۔

رم) ایک اور شبوت بھی پر ما دت کے فرضی قصبہ ہونے اور غودشاع حاتسی کے زمانے کے واقعات سے متعلق ہونے کا ہولینی ہم كه عهدعلائى مين قلعة كهيليزكا وجود بعى مد تقاحب كا ذكر ملك صاحب ك كي يه و البته پر ماوت ك ز مان ين ايك تلحى تعمير كهيليزين بوئی تقی بوابنی مصبوطی اوراستحکام کی وجهرسے کافی مشہور بوگیا تفار رہ) ایک بات اور بھی ہر جوعلاً والدین خلبی کے نام کو منتخب کریے اور اس فرصی واقعے کو اس کی طرف منسوب کرکنے کی ضمن یں کہی جاسکتی ہولین بہ کہ عہدعلارالدین کے صدریوں بعد ملک ملہاتی کے ذیائے کے مگ بھگ ایک سلطان مالوہ میں گزرا ہوجس کا نام غيات الدين ضلجي تفاء ما ندواس كا دارالسلطنت تقا اورأس کی حکومت کے حدود کے ڈانٹرے جا بجا چتورسے کے ہوتے تھے اوراکشر باہم محاربات رہتے تھے۔اس کے بارے میں فرشتہ لے لکھا ہم کہ " اُس کو نولبھور من عور توں کے حمع کرنے کا عجبیب شوق تھا بنرارو<sup>ں</sup> خولبهبورت عورتون كاابك شهر بهاما خفائسي بدصورت كالكزرية تعاعوتي ہی امیر، وزیر، قامنی مفتی ، کو توال ، محتسب ، خزا سے دار غرض جله عهدون بر مامور مخلی ،عورتمی سی و کان داری ، متجاری ، آس گری، بیلوانی، شعیدہ بازی اور دوسرے تام صنعتوں اور پیٹوں کو انجام دبتی تھیں ۔ راجاؤں کی بیٹیوں اور امیروں کی وختروں کو زنا نے

میں وہی منصب بخطاب اورعہدے مے ہوئے تھے جوبا ہرداجاؤں اورامیروں کو حاصل تھے۔ ایک دستہ نرک عور توں کا مردانہ لباس میں اورامیروں کو حاصل تھے۔ ایک دستہ نرک عور توں کا سے مقررتھا۔ نیزے سیے ترکین لگائے کمربستہ ہیرہ دیا کرنی تھیں۔

اگرچہ ہزار ہا طبین عور آب اس کے شہر ن آبادیں جمع ہوگئ تقیں بھر بھی سلطان کو یہی حسرت تھی کہ جبسے حسن اور صورت کو دل چاہتا تھا ہنوز میسر مہنیں ہم تی ۔ آخر اس کے ایک مقترب نے بیڑا آٹھا یا کہ وہ باوشاہ کے واسطے حسین لرین عورت (پدمنی) تلاش کر کے لائے گا۔

جنانچهاس کی تلاش بی دلی دلین مادا بهراا خر ما بوس بوکر بلتا حب این بادشاه کے علاقے بی واپس قدم رکھا توکسی موسع بی ایک دوشیزه جاتی بوتی نظر پڑی جس کی رفتار وقامت بی پروه حیران ره گیا صورت دکھی تو اپنے مطلوب سے بھی بہتر پایا۔ اسٹر وہیں رہ پڑا ادرجس حیلے سے بھی ہو سکا اُس حسینہ کوار اکر ارشاہ کی ضدمت ہیں لا بہنچایا۔

ہادشاہ بھی نہا بیت نوش ہؤا اور بیش قرار صله مرحمت فرمایا۔ اسی انتا میں اُس دوشیزہ کے ورثا بھی فریاد کرنے اُس پہنچے اور سرراہ ہادشاہ سے اُس شخص کے خلاف دادجا ہی۔

ور اکو حبب بیر معلوم بو آکه لوکی با دشآه کے محل میں ہی تو اُکھوں نے باعث شرف وسعادت مجھ کر بادشاہ کو بخوشی معاف کر دیا ؟ ر ماخوذ از فرشنہ) جنائج ملک صاحب نے تمثیل کے اعتبار سے غیاث الدین ظبی کے بجاتے علاء الدین کے نام کی تحریف کردی ۔ جوشہرت وظمت میں غیاث الدین سے کہیں زیادہ مشہور تقا اور " پرمنی " لینی حسین ترین عورت کی جستجو کی کھا سے کہیں کر مجھوں نے اپنی بلند فکری سے نظم کی روح و روان کا نام مجی پرمنی رکھ دیا ۔

اس کے علاوہ چتورکے ایک ہندی کتبے کی شہادت بھی اس دلیے اس کے علاوہ چتورکے ایک ہندی کتبے کی شہادت بھی اس دلیل کی تارید میں بطور آثار قدمیم محفوظ ہے۔ اور وہ اکلنگاجی کے کتبے کے نام سے مشہور ہی۔

اس سے بتہ جلتا ہو کہ کسی بادل گورانا می سروار نے مانڈو کے عبات الدین خلبی سلطان ماندو کو سمب<u>دہ ان المیں اس</u> عبات الدین خلبی سلطان مالوہ کو سمب<u>دہ ان المین المین المین ملمان دوزانہ ق</u>سل کیے۔

جس جگه وه تنل کیے گئے وہ بُرج قلعہ بھی " با دل سرنیگا "کے نام سے آج تک مشہور ہم ۔

اس کتبے سے میواڈ کے مختفین نے بید نتیجہ نکالا ہے کہ ملک محمیطاتی کی مثنوی پر اوت بی ہو گورا باول ام کے دوسر دار مذکور ہوتے ہیں .
وہ حقیقت بیں ایک شخص ہو بین یہی گورا بادل جس کا نام کتبے میں باگیاہے۔
ممکن ہر اس خلجی سلطان مالوہ کو کسی نے چنور کے رانا کے محل بیں ممکن ہر اس خلجی سلطان مالوہ کو کسی نے چنور کے رانا کے محل بیں پر منی کے و بود کی خبر دی ہو اور اس نے اشتیاق بیں چرطھاتی بیر منی کے و بود کی خبر دی ہو اور اس نے اشتیاق بیں چرطھاتی لیے گورا میواڈ کے ایک قبلے کا نام ہرے۔

کے رتن سین خلف رانا سائلگا ورغیات الدین خلی سم عفر تھے ۔ کہنے کے بوجب گورا بادل نے اسی غبابث الدین کو نیجا و کھایا ہوگا ۔

کی ہو۔ محا صربے ہیں گورابادل نے اس کے وانت کھٹے کیے ہوں لیکن یہ بھی ایک طاقتو۔ سلطان تھا۔ انوصلے ہوگئ ہو اور رائی کو آئیے ہیں دکھا و بینے کی شرط قرار پائی ہو اور سلطان آئیے ہیں صورت دکھ کو کہ جہالگیا ہو۔ لیکن چونکہ واقعہ ذرا دلچسپ تھا۔ اس لیے تخیلات کو بدلگا دورائے کا کا فی موقع ملا اور ملک صاحب نے ذور تخیل کا نوب نوب منطا ہرہ کیا۔ چنا نچہ انفوں نے محد تناق کی راجا کھیلہ پر فوج کشی کے منطا ہرہ کیا۔ چنا نچہ انفوں سے محد تناق کی راجا کھیلہ پر فوج کشی کے میر دارسیب کے کہ مرسل کا نوب اور ما اور ما اور انا سانگا اور تن سین سللے میں شامل کردیا۔ وریز ملطان مالوہ کے باقوں وانا سانگا اور تن سین سے بار ہا کھیا کہ واقع کو بھی اسی سللے میں شامل کردیا۔ کھا تیں لیکن کو تی رانا کہی ائن کے بالانوں اثنا تنگ نہیں بڑوا۔ کہ دانیوں کے بوہ ہو اور تمام سردار ، مقاکر ، کنور اور طانیوں کے بوہر کی نو بت آئی ہو اور تمام سردار ، مقاکر ، کنور اور رانا کھی مے ہوں۔

مندرجہ بالا وجوہ پر محققانہ نظر ڈالنے کے بعدیہ بات صاف نظرائے گی کہ مثنوی پر ماوت کا پورا ڈھانچہ ملک صاحب کے زمانے کے واقعات پر قایم کیا گیا ہی۔ لینی کچھ حقتہ تو دائے سین کے داجا سہدی کے واقعات سے لیا گیا ہی۔ کچھ شیر شاہ کے قلعہ رہتاس کو فتح کرنے کے حال سے، کچھ غیاث الدین ظبی کی پر منی کی تلاش سے کچھ شیر شاہ کے ذمانے کے مشہور حالات وواقعات سے کچھ محقظات کے داجا کھیلہ پر فوج کشی سے، اس کے علاوہ اس نظم کی تکمیل میں کے داجا کھیلہ پر فوج کشی دیا گیا۔ چنا سے مثنوی کے آخریں ماک صاحب کے داجا کھیلہ پر فوج کشی دیا گیا۔ چنا سے مثنوی کے آخریں ماک صاحب کے دادر کہا ہی کہ کہا تی جوٹر سناوا اس نظم کو فرضی تفتہ قرار دیا ہی۔ اور کہا ہی کہ "کہا تی جوٹر سناوا"

اسی سلسلے میں ایک دوسری حکد فرمایا ہوکہ قصہ کہانی کہنا الیا ہی ہو جسے میں ایک دوسری حکد فرمایا ہوکہ قصہ کہاں کی رانی اور جسسے دہی میں اسے متھ متھ کرمنھن کاان ورند کہاں علاق الدین کااس کے کہاں کا راجا بینی کہاں رانی پیرمنی اور کہاں علاق الدین کااس کے حسن پر فریفتہ ہو کر جیور پر حملہ کرنا۔

عَالِبًا المفیں وجوہ اور قراین کی بنا پرشمس العلما مولوی ذکا اللّٰرخال علی منبوط نواریخ ہندستان میں اس قصے کا خلاصہ دے کر کہا ہو گئی دانتھے کی نہیں اضانہ معلوم ہوتا ہو ''

کہا ہو گھاس کی شان تاریخی واقعے کی نہیں افسانہ معلوم ہوتا ہو "
مؤتف تاریخ ترکتازان ہند (فارسی) نے بھی اس فقے کونشل
کرکے اعتراض کیا ہے کہ "علاءالدین جیسے سلطان دی شان کی شان
سے بدامر بعید معلوم ہوتا ہے کہ اس نے غیر کی زوجہ پراپنی نبیت بد
کی ہو غیر کی زوجہ پر نظر اعظانا علاءالدین کے قانون کے خلاف تھا۔وہ
الیسے لوگوں کا جو دوسروں کی بیو بوں کو تاکیں سخت دشمن تھا۔الیا
دشمن کہ زائی کو اس نے خقی کر دینے کا عکم دے دیا تھا اور چو ککم
علائدالدین الیسے بادشا ہوں میں نہ تھا جو رعایا کو تواریکا پ جرم سے منع
کریں اور خوداس فعل کے مرکب ہوں اس لیے نہیں کہا جاسکا کے علامالدین

نے اپنے لیے زنا کو جایز کر رکھا تھا۔ اس کی تابیدیوں بھی ہوتی ہو کہ جب کو توال علا رالملک کے مشودے سے نصبحت پر بر ہوکر اس فے خلق اللہ کو نرک شراب کا حکم دیا تو بھول ر فرشتہ) بادشا ہ اول ابنا عيش خابر لعيى محبس شراب بالل برطوف كردى - البين نفيس نفيس شرابوں کے خم کے خم دروازے کے آگے کُناٹھوا دیے اور وکشی کے اً لات وظروف طلارونقرہ سب گلاکر ان کے رُبی، اشرفیاں ڈھال ہیں۔ اس کے علاوہ علا مالدین کاعہدالیسی مثالوں سنے بھی خالی مہنیں کہ غیری سین وجمیل منکوحم جنگ کے قیدیوں میں اس کے ماتھ ای ہوں اور اس کے قتضے بیں ہیاں تک پہنچ جکی ہوں کہ حرم سلطانی میں موجود میو سکن سلطان سے باوجودر عنبت زبرینی ندی ہو تاانکراس سے مزسب اسلام قبول کرے سلطان سے شرعی تعلق منظور مذکر لیا ہو۔ پروفسسرطبیب (مسلم یو نبورسٹی علی گراشد) نے بھی ا میرنشسرو کی "اریخ علائی بعنی نیزاین الفتوح کے انگریزی ترجے میں فتح چتور کے حالات کے تحت میں فرشتہ کا لکھاہرواتھئے پدینی فارسی سے فقل کر کے ا ایک حسینہ گجرات کے راجاکرن کی مشہور ومعروف رانی کنولا ویوی تھی ہو گھرات کی فتح کے سلسلے ہیں دیگر نخایف وا موال خنیمیت کے ساتھ ملطان مے حضور میں مردربار پیش کی گئ ۔ سلطان نے بیمعلوم کرنے ہی کدراجا کرن کی زوج ہی اس کوفورا محل میں سے جائے کا اور باعزاز تمام رکھنے کاحکم دیا۔ جنائجہ وہ معداینی اماؤں کے محل میں پہنچادی گئی ۔ شرعًا جنگ کی فندی عور بین کنیز ہونے كى چنيت مصحايزي سلطان جابتانواس كوروزاول بى كنيز بناكر ۋال ليرا لیکن اُس نے ایسا ہمیں کیا۔

۲- راجا کے قید سے بھاگ جانے اورگروونواح جورکو اخت واراج کرنے اورعلامالدین کو عاجز کر و بنے کا ذکر کیا ہی ۔ گو اس کی تابید میں کرنل ٹا ڈو کے بھی فرما کی ہی ۔ لیکن خود علامالدین کے زمانے کے برتی جیسے واقعہ نگا دوں کے جینی فرما کی ہی ۔ لیکن خود علامالدین کے زمانے کے برتی جیسے واقعہ نگا دوں کے حیثم دید بیانات اور اُن کتبوں سے اس بیان کی از دید ہوتی ہی جن سے موجہ کے جیشم کی میں اس کے عرصے بعد بینی سران اور اُن کے استخام کا بہتہ جیاتا ہی ۔ بہر حال فرشتہ کا بیان کی ا عتبار سے مجروح جونے کی بنا پر ناقابل اعتبار ہی ۔ ایک اور بات بھی اس سلط بی قابل ذکر ہو گئی یہ کہ سے لطان علامالدین کے پر منی کے حاصل کرنے کے لیے چور پر چڑھا تی کرنے اور رانی کے خاندانی آن پر اپنی جان و سے دینے کا خرشتہ سے بھی بنس کیا۔

برشکل تقم رسکتا ہے۔ اس اجالی گفتگوسے اس قدر تواضح ہو گیا کہ مثنوی پرماوت ازمتراپا لمک صاحب کے تخیلات کی رہیں منت ہو گئے ہاتھ مورضین ابعدے جو کچید اس ا نسانے کے منفلق لکھا ہو اسے بھی بر کھر ابس اک معلوم ہوسکے كم ملك صاحب ك تخيّلات برج عاشيه لكائے كئے بن اور بن سے افسانے کو تاریخ بنایا گیا ہے۔ اُن یں اور ملک صاحب کے بیان یس کس قدر فرق ہے۔ اور ماک صاحب کی نوشہ چینیوں نے نقش ٹانی کو نقش اول يس قرر باند مالست كهينما بي -

چونکہ مک صاحب کے عین مابعد کے مورضین میں اس انسانے كي تفسيل كرنل و و اور ابوالفضل بي كے بيال منى ہى اس ليے ہارى تنقير كليتًا الفيل دوبيانون مك محدود بوكى فرشته كمتعلق بهليمى کہا جا حپکا، ہو کداُس کا بیان یہ قابل اعتبار ہم اور مذمفقیل اس نیے اُسے نظراندازكيا جأما بهو\_

كرنل الماوط في أيني تصنيف الم تاريخ وروايات راحبتمان ين چقرے علے کا ذکر اس طرح کیا ہی ۔۔۔ اا دکرم سمبالا یا کمی سی چتورکی گدی پر بیشا لکھی سی کی کمسنی کی وجرسے اُس کا چھا بھیم سی

ك دُاكْرُ الشِّورى بِرِسْادا بِي تفسيفْ" الريخ مِن قرون وطل ( MEDIEV AL INDIA ) کی دوسری اشاعت مطاوع اندمین برس کصفی ۱۹۲ ماشیمی در مطارقی كر طاق سن بهيم سى علط لكما بروان كا نام رتن سين تقايين سى في ابنى كمانى (KH AYATA) یں رتن سنگھ لکھا ہو اور یہی ابوالفضل نے ائین اکبری یں لکھا ہو فرشتہ نے بھی رتن تکھ لكها بو حالانكه صيح نام منهيم مي بوية وتن سنكمه

كمك محدجاتس اُس کے دلی کی حیثیت سے کام کرتا تھا ۔ بھیم سی کی شادی منہل کے چہ ہان خاندان میں راحا ہمیر کی لڑ کی پدمنی سے ہوئی متی ، جو صُّن وجال میں آپ اپنی لِظیر کھی - پدمنی کے حسُن کا چر جا میں کر علار الدين في چتور برفوج كشى كى اور الائى چراگى دوران جنگ يى بادشاہ نے کہلوا بھیجا کہ اگر مجھے پر ما وتی کے درسش ہو جاتیں تو ایس د تى بلې جا دى -اس پربيطى تۇ اكەعلامالدىن بېرى كا عكس دىكىھ سكتا بىرى اس قراردا د کے بعدارائی ختم ہوگئ اور علارالدین پرٹن کی صورت دیجھنے کے لیے قلعے یں گیا۔ <u>قلعہ سے طب</u>لتے وقت را جا تھیم سی با دشاہ پر اعتما دکر سے انٹری بھاطک تک نیچا پئے کیا تھا کہ علارالدین کے سپاہیوں نے جو پہلے ہی سے گھات بیں سگے ہوتے تھے، راجا کو قید کرکے شاہی خیموں میں نظر بند کر دیا، اوراس طرح بھیم سنگھ کو اپنے قبضے بیں کرکے اس کی رہائ کو بدمنی محصول برمخصرکیا - راحا کے نید ہوجانے کی خبرس کر سارے حقور میں ایک المحم برما ہوگیا اور پر من کے ا بين ميك كدونامورسردارون ليني كورااور باول سيطلب اعانت كى -گوراً پرمنی کا جي هوتا تفااوربادل اس کا بچاز ا دمهائی اورگورا کا تعبتجا تفا. ان دونوں کی رائے کے مطابق علا رالدین کے پاس بیام معبی اگیا کہ پرمنی آئے گی مگر وا نبوں کی طرح،اس کیے تمام شا ہی فواج بڑا دی <del>جا</del> اور پردے کا پورا پورا انتظام کر دیا جائے۔ اور بیر بھی کہلوا دیاکہ پرمی کے ہمراہ بہت سی کنیزیں بھی ہوں گی اوراس کی سہیلیاں بھی أسير دخصن كرف كرك لي سائق جا أبس كى حيا نجر مات سو بالكبال علارالدین کے ضمیے کی طرف علیس ہرایک بالکی میں ایک ایک راجبوت بيفاتها-

سربائی اس ای والے چی کہار تے ۔ جو دراس سیا ہی تھے۔ یہ بالکیاں حب نچے کے قریب بی بی او قنائیں گیر دی گئیں تاکہ اندر سواریاں اتاروی جائیں ۔ شاہی محل ہی داخل ہوئے سے بہلے برمنی کوا پنے سنوم سے ملنے کے لیے صرف ا دھ گھنٹے کی مہلت دی کئی جیم سی کے لیے ایک تیز گھوڑا پہلے سے تیارتھا ، وہ اس پرسوار ہوکراسی و تفے ہیں جواسے اپنی بیوی سے ملنے کے لیے دیاگیا تھا ، گول باذل اور کی دوسرے ساتھ بول کے ساتھ جور گرط ھے کے ایک ایک بازل اور کی دوسرے ساتھ بی ساتھ بالکیوں سے کو د براے اور ایکوں بانی داجی ساتھ بی ساتھ بی

بھاٹک پر خوب لڑائی ہوئی اور را جبوتوں نے گورا اوربادل کی سرکردگی میں خوب خوب دا دشجاعت دی۔ بیہاں تک کہ شاہی اشکر ہزیمیت باکر دتی بیٹا۔ را جبوتوں کو اس لڑا تی میں فتح توضرور ہوئی۔ ریکن جبورے جبدہ بہا درسب قتل ہوگئے، بان میں گورا بھی تھا ۔ بادل کی عمرصرف ۱۲ سال کی تھی ۔ گر وہ بڑی دلیری سے لڑا اور صبح وسلامت واپس بھی آیا۔ اپنے سو ہر سے بہا دری سے جان دی سے جو رسلامت واپس بھی آیا۔ اپنے سو ہر کے بہا دری سے جان دری ہے جان دری ہے جان دری ہے جان دری ہے جان دری سے جان دری ہے دری ہے جان دری ہے جان دری ہے جان دری ہے جان ہے دری ہے د

اله گورابادل ایک بی نام بین طاحظم بو رصفحه ۱۱۱)

کے کشی کی ۔ اس لرطائی میں را ناکے گیارہ فرزند کا م اُسٹے وہ نود بھی ماراگیا اور رانی بینی بھی ستی ہوگئی ؟

طاڈ کا یہ بیان راجبوت تذکرہ نولسوں کے مطابق ہر اور دو ایک مقاموں کے علاوہ اُس تفصیل سے بھی ملتا جاتا ہر جوابوالففنل نیک مقاموں کے علاوہ اُس تفصیل سے بھی ملتا جاتا ہر جوابوالففنل نے چوں کے حلے کے سلسلے ہیں اسٹین اکبری میں دی ہر.

ائین اکبری یں بھیم سی کے بجائے رانا کانام رش سی ارتن تکھا۔
درس المحالی اور رانا کے اربے جانے کا ذکر بھی ابوالففنل نے دوسر سے کوان سے کیا ہی ۔ وہ لکھتا ہے کہ " جب دوسری لڑائی ہی بھی علار الدین ناکا میاب دہا تو اس نے صلح کا بیغام بھیج کر رتن سی کو سلنے کے لیے بلایا علا رالدین کے باربار چڑھا تیوں سے دتن سی منت کے لیے بلایا ۔علا رالدین کے باربار چڑھا تیوں سے دتن سی تنگ آچکا کھا۔ اسی و سے جب صلح کا بیغام ملا تو ملا قات کرلئے کے لیے تیار ہوگیا ۔غرض ایک شخص کو وہ ساتھ لے کر علا رالدین سے سنے کے لیے تیار ہوگیا ۔ وہاں اُس کے ساتھ لے دھوکا دیا اور رانا

مله علامالدین نے حکرًا ول ہی بی چور فع کر لیا تھا جبیباکہ حضرت امیر خسروکی اس بیت سے ظاہر ہوتا ہم جونسویر پی کے متعلق آب کی مثنوی دولرانی وخضر خال بیں مندرج ہم-

برولمت کر د زاں بس عزم چقر خوابی داداں ہم را بہ یک دور
" بہ یک دور سے ظاہر ہو کہ قلور چقور ایک ہی پورش بی کے لیا
گیا تھا۔ کوئی دوسری لشکرکشی سے اللہ شمہ کک بلکہ اس کے بعد بھی ہیں
ہوئی۔ ورینہ خزاین الفتوح یا تادیخ فیروزسٹ ہی بیں اس کا ذکر
حزور ہوتا۔

ار ڈالاگیا۔ امس کے قتل کے بعد اُرسی تخت نشین اِنوا۔ با دفتا ہے جور کی بے سروان سے فایدہ اٹھایا اور قلع برحمله کردیا ۔ آرسی مالاگیا اور پیمنی سب عور توں کے ساتھ تی بوگئ" ن دونون بالول كويتي نظر دكه كر اس قصے كى اضافرى حفيقت سے قطع نظرك نظم بدما وت كو ملاحظ فرمائية تو مكب صاحب كعبيان مي كئ مكرا خلاف کے گا۔مثلاً میکہ شاعر جاتسی کے طافر کی تاریخ کے خلاف بجاتے مجیم سی کے رتن سین لکھا ہو، ملک صاحب نے لکھا ہو رتن سین سنہل نیرکے راح ویوبال کے ماتھ سے ما داگیا۔ حالا نکہ إن بيانات یں یہ ہوکہ وومسلمانوں کے ہاتھ سے قبل ہوا یہ دوسرا سوال ہوکہ لڑائی میں ماراگیا، یا وصوکے میں بدما وت میں مشرط صلح بہالمعی ہے کرسمندرکی اولی انسٹی کے دیے ہوتے تخفے علام الدین کوسلیں . حالانکہ دوسرے بیا بوں میں بھی عکس دیکھنے کی شرط مکھی گئی ہو ملک محمر نے بھی باوشاہ کو پر ماوتی کا عکس آئینے میں دکھلایا ہو لیکن شرط صلح کی بنا پر بہبیں بلکہ محض صن اتفاق سے، را گھو کا ذکر بھی ملک محمد ہی کے زور تخبّ کا نتیجہ اس ۔ بعد کے تذکروں میں اس کا کہیں بھی یتہ نہیں ۔ راناکو بجائے اس کے کہشا ہی خیموں میں فلید کرتے

ملک صاحب نے دتی میں نظر بند کیا ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جو ابوالففنل اور اوٹ ڈکے بیانات کے فلات ملک صاحب کی نظم میں باتی جاتی ہیں ۔ اب دسکھنا ہے ہو کہ آیا ان اختلافات کو بید اکر کے ملک محد جائسی سے افذکر نے والے بزرگوں ہے اس اضالے کو بلندکیا ہی یا بست ۔

جان تک را ناکے نام کا تعلق ہی ۔ صبیا کہ عرض کیا جاحکا ہو

كوعهد علارالدين بن ورصل كوئى رانا اس نام كاحبةوريس منظالمكين چونکہ مک محدرجاتسی کے بیان کی بنا پر عام مورخ متفق ہیں کہ والی پید کانام رتن سین یا رتن سنگھ تھا ۔ ایسی صورت ہیں ماڈکی شہادت محف اس بات کا بتہ دیتی ہی کہ طاقیدے دام کے نام کے بارے یں مك محرجاتس سے اخذ بنیں كيا اور اس تقليد مذكرتے كى وجم سے ڈاکٹرانبٹوری پرشا دیے جبیاکہ عض کیا جا جیکا اِس کا بنایا ہوا نام غلط عظمرا دیا اورملک صاحب کے بتاتے ہوئے نام کو سمج قراروبا ر میں اور بائیں سوالفیں بھی کیے بعد دیگرے جانج لیجیے ماک صاحب نے محصن ضمنی طور پر پدما وقی کے عکس کو استنینے میں و کھا کرجس بڑی صرورت كولوراكيا ہى وہ غالبًا أن كے متبعين كے بيش نظرمندرہ سكى۔ تبھی تو اعفوں نے عرّ ت اور آبرو کے تمام خیالات کو فراموش کرکے پر اوتی کے چہرے کو اس تینے میں راجا کی رطنا مندی سے دکھائے جائے کا اضافہ بوڈ دیا۔ حالانکہ اس فتیم کا اضافہ بجائے موز مین کے ماک صاحب کے لیے ذیا وہ موزوں ہوتا کہ اس احداث سے أن كى كمانى زياده وليب إوجاتى لكين لك صاحب كى السانيت اورغیرت به گوارانه کرسکتی نقی که داستان کی روح دوالنی زن کن کی کسی انسانی یا خلاتی کروری کو دکھا کر اُسے دنیا کے سامنے شبک کریں ۔ یہی وجہ تھی کہ اس خیالی نضو پرکشی میں انتفوں نے اپنے مدوح کا کچھ بھی ذکر لاتے وقت کا نی احتیاط برتی ہے۔ مثلاً ـ رتن سبن كا اس بات بردا عنى بموجا ناكه ايك نا محرم امس کی را نی کا چبره و سکھے ،خوا ہ وہ آئینے ہی میں کیوں سر ہوا

ملک صاحب نے اپنے مروح کے لیے گوارا مذکیا اور اُس کو کیانے کے لیے انفوں نے سمندر کی مشمی کے دیے ہوئے یا نج تحایف كا ذكراينے زور تخيل كى بنا پر كر ديا اوراسى كوصلح كى مشرط قرار ديا-حالانكه غيات الدين على كالآتيني بن راني كالممنّه و تكيف والاقصه اُن کے پیش نظر تھا جے اُسی طرح کامیا بی کے ساتھ اِستعال کیا جاسکتا تھا جیسے بعد کے مورخین نے است استعال کیالیکن مک ما نے الیا نہیں کیا بلکہ اس محطے کو اس حسین اندازے پین کیا کہ نه پدمنی کو غیرت پرام بخ ائی مذرتن سین کی ا برو بیر۔ چپانچیہ اس مقصد کو پوراکرنے تعنی اپنے ممدوح کے اخلاق اور و قارمیں فرق سرلانے کی غرض سے ملک صاحب نے نظم میں ایک فرضی شخص را گھو کا اضا فدكر ديابس كي بغير كك صاحب بدمادت كاعكس علاء الدين كو دكها منسكة تھے۔ را گھو گھر کا بعیدی تھا وہی بتا سکتا تھاکہ وہ تما م عورتیں بو بادشاه کو و سیکنے کے اشتیاق میں متجسّانہ انداز میں جمع ہوئی تھیں ان میں پدما وتی تہیں ہو اور با دشاہ اُس سے پوچھ بھی سکتا تھا۔ جِنّور کے کسی دوسرے اومی سے بادشاہ بیسوال اخلاقاً مفرسکتاتھا كهائن عورتوس بي پرمنى كون سى بور

ملک صاحب نے رتن سین کامحبس بجائے ضیے سے دتی قرار دے کر ایک بڑی صرورت کو پوراکیا ہے۔ را جا کو دتی پہنچا دینے کے بعد الحفین موقع ملاکہ وہ دانیوں کے ریخ وغم کا خاکہ کھینچیں۔ قاصدوں اور جاسوسوں کو جیتور روانہ کریں۔ پدمن کے پاس دیاں کا پنچا میں۔ اور گورا باول کی بہا دری کو دل کھول کر

بیان کریں۔ گواس سے ملک محرکا مطلب رتن سین کی را نیوں کی مجبت اور بادل کی کم سِنی اور دلیری کی نمایش بھی تھی۔ لیکن اصل غرض ان کی یہ تھی کہ وہ دلیو بال کو پیش کرسکیں تاکہ رتن سین کو چیور والہیں لائے کے بعد قبل اس کے کہ شاہی لشکر چیور ہینجے اُسے دلیو بال کے مقابلے کے بعد قبل اس کے کہ شاہی لشکر چیور ہینجے اُسے دلیو بال کے مقابلے کے لیے بھی کہ رانا کی غیرت اور حمیت کا شہوت بھی دیں اور اُس کو شاہی فوج کے باعقوں مارے جانے کی ذکرت سے بھی بحاسکیں۔

غون طک صاحب نے مرجگہ نظم کے گئن دقیج کا لحاظ کرتے ہوئے من طک صاحب نے مرجگہ نظم کے گئن دقیج کا لحاظ کرتے ہوئے کہ کہ اور کرتے اور کرنے کے لیے کہ بی محضوص افراد نظم کی سیرت کو بلند کرسے اور اُن کے دیا ہوئے گئی غرض سے اور کہیں درس اخلاق اُن کے وقار کو قایم دکھنے کی غرض سے اور کہیں درس اخلاق دینے کے لیے اور بیرسب اُنھوں سے اس انداز سے کیا ہو کہ ساراافسانہ واقعہ معلوم ہونے لگا۔

ع ـ عالم بهمه افسامة ما دارد و مانيج

البتّه جبیاکہ طاہر ہُوا المک صاحب کے نوشہ جبیں اس اضانے کو ادبی کے صفحات برحکہ دیتے وقت نقش ان نقش اول سے بہتر رزبنا سکے۔

اُنٹھانے کے لیے تبیار ہوجاتی ہو اور نیہی حال اکثر مرد کا بھی ہوتا ہو-عورت کے نزدیک مردائس کی دنیا ہوتی ہم اور مرد کے لیے عورت سکون کا با عن ۔ اس مشم کی محبت کی مثال رام اور سبتا ہیں ۔ رام کی حبلا وطنی کے زمانے میں سیتاجی کا اُن کے ساتھ خلی کی معیبتیں سہنا۔ \* پھر داون کے سیتاکو ہر ہے جانے کے بعد ایک طرف سیتا کا پرشیان ربهناً اور دوسری طرف رام کا سرگروان بهرنا زن وشو کی محبت کا بہترین مورد ایکے سے یا ایکی محبت جو بہ یک نظر پیدا ہوجائے بثلاً شکنتا اور دستینت کی محبت که دونون ایک دومرے کو دعیتے ہی دل دے بیٹے ہیں \_\_\_ یا وہ بوالہوسا مذجذبہ جسطی نظرسے ر یکھنے والے محبت کا نام دے دیتے ہی سکین جس کا انجام چارون كى حاندنى اور كهراندهرا باكه سے زياده كهر بنيس موتا ــ ياوه مجتت عب کے لیے کہا گیا ہے کہ" بساکین دولت از گفتار خیزو" یدا وت بی اسی محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رتن سین توتے کے مُنْه ہے پرماوتی کی تعربیف سنتا ہی فریفیتہ ہو جایا ہی اور جوگی بن كراس كى تلاش شروع كر دبيتا أبح- اس قسم كى محبِّت گوفارس عشق کے مطابق اس جہاں فرماد شیر بس کے لیے بہاڑ کھود ڈال ہی یا مجنوں کیلی کے لیے وشت وشت مارا بھرتا ہی مگر مهندی طریقیش کے خلاف ہو جہاں عورت مردسے عشق کرتی ہی اوراس کی جُاتی میں بر میثان رہنی ہی ۔شاعر جائشی سے جہاں اس رواج سے علیحد گی اختیار کی ہی وہاں بیرمادتی کو بھی اتنا ہی ہے قرار دکھاکر ہن ری طراق محبت کا منور نہ بھی پیش کر دیا ہے اور اس طرح فارسی

ورق احس عنوان سے شاع جائسی نے فراق کا ذکر کیا ہم اس فراق کا ذکر کیا ہم اس فراق کا ذکر کیا ہم اس فراق کی اور متانت باتی جاتی ہم ایو ۔ اس کا مبالغہ بات کا بنگر مہنیں معلوم ہوتا اور اس بیں السی ترفی ہو جو سمسایوں کو بے جین کر دے اور کچولوں کو خاک سیاہ اور پانی کو آگ بنا دے ۔ البقہ شاع کے دروکا باطنی پہلو جتنا روش ہم اتن کو آگ بنا دے ۔ البقہ شاع کے دروکا باطنی پہلو جتنا روش کم اس کا میں ہیں مثلاً را جا کے درو مجت کا ذکر اُکھوں نے یوں کیا ہم کا میں ہیں مثلاً را جا کے درو مجت کا ذکر اُکھوں نے یوں کیا ہم کا ہم جو نہم من کا ہم جو جو ا

ترجمه - سرف اس طح علق سف كه كوى خط كو چهورندسكا كفايد ديكه كر سه

श्राखर जरीह न नारू छुआ। तब दुःस देखि बला ने सुआ।

تو تا جيلًا يا يا ناكمتى كى حالت فراق كاتذكره إن لفظول بي موجد د بو جبر المجلى كے بير ہو كے برہ كے بات سوتى الله على جائے بر ترورم في بيات ترجمه من برند كے نزديك إوكر بجركا حال كہتى بول - برنده اور درخنت دوان جل جاتے ہیں۔ بتہ انہیں حیلتا۔ مگریہ اُن کا امتیاز بنیں ہو ۔ان کی خصوصیت تو باطنی بہلو کا اظہار ہو ۔ جنائج المفول نے بیکم کہا ہوکہ جدائی کا دردا تنا قری ہوئیں یہ زیادہ کہا ہوکہ وروفراق اليا موشر الا مثلاً ايك حبَّه فرمات إن لاكيون ترك ، جرك عن بعادد يهر بهر بعولجن بتيون نه بادو ترجمهد بن مخفارى لكن بن ايسى على مور تسي بعاط بي داند-که مار بار جلتا اور بیمنتا ہے گر بالوکو نہیں چیوٹ تا۔فراق نے ره ره كرم مح جلايا لبكن بن ك تح ينه جورنا تفاينه جورا-ببال محبت كى مقدار بنين بتائى كئي سداس كى ناب كاكوى بهاید بتایا گیا بر مدوه مجست جس کا ذکر ملک صاحب سے کیا ہووہ اسی ہوجے نایا جاتے برمجبت تودل ہی بی بیدا ہوتی ہودیں رستی ہر وہیں بڑھنی ہر ادر وہی رہ کرعاشق کو نمیست و نالود کر دہتی ہے۔۔۔ شاعر جائسی لے حدائی کا ذکر جس عنوان سے کیا ہے اُس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہو کہ اُن کی محبت باطنی ہو

जेहि पंस्ती के नियर होइ, कहै विरह के बात।

क्षागिउं जरै जरै जस भारू।
फिरि फिरि भूंजेसि वजिउँ न बारू॥ (पदमावत)

بینانخیہ" پر میم یو گی " رتن سین کی رخصدت کے وقت عب طرح انسانی ول دو نیم ہیں اسی طرح حاند، جنگل کے پیر، جا نور، برند، بچمر بھی ا فسردہ دل نظراتے ہیں - اسی طرح حبب نامین کی انکھ سے فراق کے اسوگرتے ہیں تو ایسامعلوم ہوتا ہو کہ دنیا معموم ہو۔ ناگئی کا در دفراق مہندی ا دب کا ایک نا یاب گو ہر ہے۔ ناگئی پیڑوں کے ینچے رات بھرروتی بھرتی ہم اور پرند اور پیڑغرض جو بھی اس حالت عم میں اس کے سامنے آتا ہو اُسے وہ اپنا و كھراساتى ہم اور سنننے والوں کی خاموشی سے بیمحسوس ہوتا ہم کہ وہ اثر ے کر داستان الم سن رہے ہیں -

كياكمينا محبت كى اس منزل كاجبال غيرابيضمعلوم بون لكس اوربیگانوں میں یگانگت مائی جائے۔ دوسرے شاعروں نے یر ندوں سے تخاطب کرنے کے بعدائن سے کو تی مدد نہیں لی مگر شاع جاتسی نے اُن کے دلوں میں بھی انسانی ہمدر دی کا حدّیہ بیدا کر دیا ہی ۔ رام کے برند جواب بہنیں دیتے بسکن جب ناممتی حبیمال جنگی اس کے ایک میں میں اور کا استحداد کا میں اور کا استحداد کا استحدا

ترجمه - كېك كېك كےكويل كى طرح ردى ادراتك نونى سى كىنگى سى جنگل عمر ديا ـ

कुहुकि कुहुकि जस कोयत रोई। रकत आँसु घुघची बन बोई ॥ ا کم پیرپیر دوگی کو تی نه ڈولا اکر سی رات بہنگم بولا۔ تر جمير - باربار روى ليكن كوى مداشكا أدهى رات كوبهنكم ولا-

फिरि फिरि रोय कोइ निह डोला। आधी राति विहंगम बोला ।।

روتی پھرتی ہی تو آدھی رات کو بہنگم پر ند بولتا ہی اور پوچیتا ہی کہ کس سبب سے رات بھرآنکھ نہیں لگاتی یہی نہیں بلکہ حالات معلوم کرنے کے بعد پیام نے جانے پر بھی تیار ہوجاتا ہی -

فراق کا مبتنا بھی ذکر پر ماوت میں ملتا ہی اس کا بہتر ہن حقبہ المتی کا بارہ ماسہ ہوجس کا ترجمہ آخر کتاب میں شامل ہی اس میں فعلف شم کے تا فرات فراق سلتے ہیں اور می کے لگائے ہوئے پھول کھیل پو دے کس طرح اس کے غم اور خوشی میں سڑیک رہتے ہیں اس کا ذکر بھی بارہ ماسے ہیں موجود ہی۔

م بینائنچر حدائ کے زمانے میں نامتی کا سارا باغ سوکھ جاتا ہو۔ اس میں کوئی دل کشی ہاتی نہیں رہتی لیکن رتن سکتین کے جوّر واپس آتے ہی سرسبزوشا داب ہو جاتاہی۔

केंद्रि दुख रैनि न लाविस झाँखी (पर्मावत)

पलटी बागमती कैबारी। सोने फूल फूलि फुलबारी॥ کرسب کے بچڑے ملتے ہیں گرائس کا پیارا ہمیں بلٹ توکس حسرت مسکہتی ہے کہ دنت نہ بچرے بدیسا بھوت سے ہتی سفو ہر نہا بردیس میں بھول گیا۔ اسی غم فراق ہیں وہ بہ بھی بھول جاتی ہے کہ بداوتی ہی اس کی برندکے ما تھ بین بیام کہ اللہ بیتی ہے۔ اس کو بہنگم پرندکے ما تھ بین بیام کہلا بھیجتی ہے۔

کہلا تھیجتی ہی ۔ موہ بھوگ سول کائ نہاری سوٹھ دشٹ کے جان ہاری تر جمیر ۔ مجھے عیش وعشرت کی خواس ش نہیں میں تو فقط و ید کی خوا ہاں ہوں ۔

جرائی کے عالم یں ناگئی تمام نوردادیوں کو بھول جاتی ہواور
پندوں ا در چرندوں کو بھی بہا بہت عجز کے ساتھ مخاطب کرتی ہی۔
"بھوٹرا" اور شب کاگ کا انداز تخاطب داد سے بے نیاز ہو۔
غوض جائسی نے جوائی کا ہو خاکہ پیش کیا ہی وہ بہت موٹر را اور چونکہ ناگئی کی واستان فراق بیان کرنے ہیں ملک محموجاتسی ہو اور چونکہ ناگئی کی واستان فراق بیان کرنے ہیں ملک محموجاتسی کے جندی مذاق اور ادب کا بہت لحاظ رکھا ہی اور فارسی ادب کی جملک کم اسکی ہی اس لیے داستان اور بھی مؤفر ہوگئی ہو۔
کی جملک کم اسکی ہی اس لیے داستان اور بھی مؤفر ہوگئی ہو۔
وصال اور فارش کی طرح بچراوت ہیں تذکر و وصال بھی آیا ہم وصال بھی تھی ہم وصل بھی تھی ہم وصل ہ

मौहि योग सीं काज न बारी। े सीहिं विस्तिके चाइन हारी॥ (पदमावर) غم کی فطری پایداری اور پھراس پر ناگئی کی کوک اسی ہنیں کہ النسان اس عمر کے افر کو فورا گئی ول نوش کن داستان کے سنتے ہی فراموش کر دیے البقہ اسمحلال اس کا متقاضی صرور ہوتا ہی کہ اب یہ آئیں بذشنائی دیں تواجھا ہی ۔ چنانچے ملک محمد جائشی نے اس صرورت کو بوراکیا ہی اور الساکرے اُنفوں نے نظم میں چارچا ند لگا دیے ہی اس برمحل مقابلے نے وصال کے نطف اور فراق کے عمر دونوں کو بڑھا ویا ہی ۔ شادی کے بعد رتن سین اور پر ماوت کی فراق کا ذکر کیا گیا ہی ۔ پرمنی کاسنگارکرکے تن میں کے ساتھ ناگئی کے فراق کا ذکر کیا گیا ہی ۔ پرمنی کاسنگارکرکے تن میں کے باس انداس سقتہ نظم کا ایک فاص اور دلفریب جزو ہی جس میں محاکات کا کا فی زور موجود ہی ۔

وصل کی شب پہلے تو کچھ اور باتیں ہوتی ہیں اُن کے بعدراجا اُن مشکلات کا تذکرہ چھیڑتا ہو جو اُسے راہ میں پیش اُئی تھیں فالبًا پر اوتی کی ہدردی عال کرے کے لیے۔

سکین راجاکی ساری کہانی سننے کے قبل ہی بجائے ہدروی کے وہ اظہار نفرمت کرتی ہی اور کہتی ہی کہ بیس رانی اور تو جو گی میرا تیراکیا ساتھ۔

گران ہے اعتنا تیوں کے باوجود بھی رتن سین اپنا تفتہ الاپتا ہی جاتا ہو اور درداکفت کے اظہار میں مصروف رہتا ہو ہیاں تک کہ پدمنی رتن سین کی محبت کا انلازہ کرکے اس کی جانفشا نیوں کی داد دیتی ہو اور اسے سراسنے لگتی ہو۔

ترجمه به جب بادل گرجتا ہم تو جو نک کر شو ہر کے گلے لگ جاتی ہم۔ ناگھتی کو جو بوندیں فراق میں تیرسی لگتی ہیں بید منی کو وہی بوندیں تُطفف ویتی ہیں۔ فراق اور وصال میں اتنا فرق۔

پر ما وت اپنی تھیٹھ زبان، پر ما وت کا مرتب ہم تری اور بیل الیسی اور بیل الیسی اور وصف نگاری کے اعتبار سے ہندی ادب میں ایک نمایاں درجے پرفایز ہم اور جہندی زبان کی پر میم کہا نیوں بی

سله مندی دبان یس جو پریم کها نیال کلی گئی بی ان کوتین بر مصون تضیم کیاجاتی برد اس" بیرگافقا" ۲ س" پریم کاعقا" ۳ س" جیون گافقا" پرشوی داج داسو مرگاوتی - اندراوتی دام چرت مانس مقنفت چیراوتی پرمادت مصنفته مفنفت چند بردای فرمجد عنان بقطبی ملک محمد شمی داس (علی التر تیم ب)

پدما وت سرببند نِظراتی ہی۔ مرگاوتی، اندرا وتی، چتراوتی وعنیرہ کولوگ كم جانتے ہي ليكن پرما ورت سندى ا دب كا جگرگا تا موتى ہى بلا غنت اور دمگرماس شاعری کے لحاظ سے بھی پد ماوت كاشاراو كي درج كى تصانيف بن كياجاتا بري مُعْبَعُم اودهى زبان كاعلم حاسل كرين والول كے ليے ايك بے بہاكوسر ہى۔ يہ ايك وسیع نظم ہی۔ ایک شاعانہ نظم ہی۔ یہ ایک ناریخی نظم ہی۔ ایک صوفیہ نظم ہی۔ ایک اخلاتی نظم ہی لیکن ان سب سے بڑھ کر بیا دواور ہندی کے درمیان ایک رشنته هر کتنا نا زک اور پهر بھی کتن قوی ۔ اُردوکے ارتقا کی تاریخ کا دیبا جیه آبر کتناشین اور سیرحامل دیبا ہے۔ آج سے مین جارسو برس قبل کے تدن اور معاشرت کا آئینہ ہی کتنا روش نا نمینه عکمت و موعظت کا دفتر ہی۔ حبْد مات واحساسات کا خزانہ اورمفیدمعلومات حال کرسنے کا ڈدیعہ ۔جب تک ایک بعی مهندی دان موجود ہر پر ما دست کا نام باتی رہے گا اورجب تكسن وفااور ايتاركا شار لمندترين الناني مبغات بي موكا. اس و نت کک پر ما وت اسی نعمت جبی جا وے گی جس کی فیمت كالنداز مشكل سے لكايا جا كے گا-

مدما وت براب سرسری نظر ایست پرما وت کوم من من من است برما وت کوم من من است برما وت کوم من من المان است برما وت کوم من بول المان است بوسکے کانسنیف بول کے سوبی سال کے اندراس کی شہرت اداکان ایسے دور درازمقام سک بہتے گئی تھی اور علی ونقما تک اس کی قدر کرتے تھے۔

حقوں بیں تقسیم کرسکتے ہیں۔ پیدا وتی کی پیدایش سے رتن سین کے محا مروسنبل گرطه مک انبدا۔ شادی سے کے کرسنبل دیپ سے رخصت ہونے تک وسطاور لاگھو چیتن کی جلا وطنی یا جیور واپس سے سے پرمنی کے سی ہونے پر خالمنہ ۔۔۔ بیج بیج میں جوشمنی تذکرے ا جلهائے معترضه کے طور پر آگئے ہیں وہ اصل قصے کو دبائے اولاس برجفانون وألني كربجائ اسمي تسلسل بيداكرت بي اورأس خاص اندازے آگے بڑھاتے ہیں ۔ مثال کے طور پر ہیرامن کی خربداری کا ذکر راگھوچین کا حال ، بادل کا مذکرہ با دلیہ بال کی کشی کا منصته شهود پرلانا - ان محکوم ون بین آبیس کا ایک خاص کگاؤ بايا جأما بر ادريه حقے نظم سے غیر شعلی اور غیر صروری بنین معلوم ہوتے یہی حال نائمتی کے بارہ ماسے کا ہرد۔ اگر ان بیں سے ایک كو معى نظم سے عليوره كرايا جائے تونظم ايك فالب ب جان بن كر ره جائے بنظمیں دل کئی باقی رہے ستسل - البتہ کہیں کہیں ایسے ا ذکار بھی اس محتے کہیں جونظم کے موضوع اور مقصد کے اعتبار سے في الحقيقت غير طروري الورغير منعلّق إن اوريد ما وت البيي شا*سكار* کے شایا ن بنیں مثلاً گھوڑوں کے اقسام، تھیل مچولوں کے نام، سولہ سندگار، جو تش اور علم نجوم کی بھر ماریا بارما و نی کے محسنہ سے " تولہ دنگ مہ دائیجے جولگ ہوئے نہ پون ' (بغیری نے کے دنگ منہیں جیر مقتا ) مکل جائے پر پالوں کی قشموں کو گنو انا با محض صمناً بان كا ذكراً جانے برمان كى تصوسي ت كا شرح وسط كي الله

لین با وجوداس عیب کے شاء نے نہاصل مومنوع سے علیمدگی افتیار کی ہی مذاس سے تسلسل بی کسی قشم کا فرق آنے دیا ہی۔
سیرت نگاری سیرت نگاری ایک مشکل فن ہی ملک محد مائی سیرت نگاری ایک مشتل کی ہی لیکن وہ انسانی نظرت کے الحجاؤ میں بہیں بڑے الحقوں نے ہر فرد کو تصوف کی ایک نایک اصطلاح کا مترادف قرار دیا ہی اوراس لیحاظ سے اپنے افراد نظم کی محض ایک خصوصیت کو نمایاں کیا ہی ۔کسی کی بہا دری کا ذکر کیا ہی وقا کو معرض تحریریں لائے ہیں وجہ ہی کہ ماک صاحب کے بہاں میں تو کسی کی دغا کو غالبًا یہی وجہ ہی کہ ماک صاحب کے بہاں میرت نگاری کے جو مرقع طبتے ہیں وہ سادے ہیں لیکن باوج دسی سیرت نگاری کے جو مرقع طبتے ہیں وہ سادے ہیں لیکن باوج دسی سیرت نگاری کے جو مرقع طبتے ہیں وہ سادے ہیں لیکن باوج دسی سیرت نگاری کے جو مرقع طبتے ہیں وہ سادے ہیں لیکن باوج دسی سیرت نگاری کے جو مرقع طبتے ہیں وہ سادے ہیں لیکن باوج دسی سیرت نگاری کے جو مرقع طبتے ہیں وہ سادے ہیں لیکن باوج دسی سیرت نگاری کے جو مرقع طبتے ہیں وہ سادے ہیں لیکن باوج دسی سیرت نگاری کے جو مرقع طبتے ہیں وہ سادے ہیں لیکن باوج دسی سیرت نگاری کے جو مرقع طبتے ہیں وہ سادے ہیں لیکن باوج دسی سیرت نگاری کے جو مرقع طبتے ہیں وہ سادے ہیں لیکن باوج دسی سیرت نگاری کے جو مرقع طبتے ہیں وہ سادے ہیں لیکن باوج دسی سیرت نگاری کے جو مرقع طبتے دیا ہو دیا ہو۔

مرس بی می می مور مرسی می برد البدار فلم سے اخری مک برد البدار فلم سے اخری مک برد البدار فلم سے اخری مک برد البدا وقی المسی مذہبی عنوان سے اس کا ذکر کتاب میں موجود ہی بود نظم کان م بھی اسی کے نام پر پداوت رکھاگیا ہی۔ درائس فلم کی نام پر پداوت رکھاگیا ہی۔ درائس فلم کی نام بو بات کی رہی منت ہیں۔ اُس کی سیرت ایں ایک فاص قسم کی متانت اور سنجدگی باتی جاتی ہی ۔ چتور آئے سے قبل وہ صرف ایک سیجی محبت کرلے والی عورت کے ب س بی نظر اور ہی منا دال نظر آتی ہی ہی ہی خاک بسر ہوجاتی ہی ۔ ترسین کو نوش باتی ہی خاک بسر ہوجاتی ہی ۔ ترسین کو می کو تیار ہوجاتی ہی حب وہ علی کا می کو تیار ہوجاتی ہی کو کو تیار ہوجاتی ہی کو سیاد کا کا می کو تیار ہوجاتی ہی۔ کوسول کا حکم ہوتا ہی تو پداوتی بھی جان پر کھیلنے کو تیار ہوجاتی ہی۔ کوسول کا حکم ہوتا ہی تو پداوتی بھی جان پر کھیلنے کو تیار ہوجاتی ہی۔

اس کی رہائی ہوتی ہی تو بیائی خنداں دکھائی دیتی ہی۔۔شومرتی ا پر مادتی کی سیرت کی جان ہی اوراس کے کر دار کا کوئی گوشہ اس صفت سے حالی نہ ملے گا۔

پدها وتی مجتت کاایک بے مثل مجتمه اور فراست کاایک فابل قلیم منورنه هری شاعر مبائسی سے اس کی سیرت کو فراست کا مترادف قرار دیا ہجو. لیکن دراصل اس کے خاص جو مہر محتبت اور وفا داری بشرط استواری ہیں ادراہل ول کے نز دیا سیجی" عین ایان" ہجو۔

رون بن الم محر جائسی نے رق سین کو روح قرار دیا ہم اور روس الم محر جائسی نے رق سین نظم کی جان ہم ۔ اور راجو ترن کی میں جو را اور راجو ترن کی میں جو را اور جان کو جسم کے ساتھ ہوتی ہی ۔ اس کی موجودگی ہیں جو را با داور خوش حال ہم اور جب وہ بنیں توجو رشونا معلوم ہوتا ہم ۔ او دهر رقن حال ہم اور جب وہ بنیں توجو رشونا معلوم ہوتا ہم ۔ او دهر رقن سین ماراگیا اُدھر چور قالب لیے جان کی طرح ہے من نظر کے لگا۔ پر ماوی معلوم ہوتا ہم تو وہ ذات پر ماوی معلوم ہوتا ہم تو وہ ذات رقن سین کی ہم ۔ رتن مین کی بیشانی سے جواہر کی سی روشن ظاہر تھی ۔ اور جن کی شان و شوکت اُس میں موجود تھی سیروشکار کاشوق ، عباییا ت عالم کا مطالعہ کرنے اور حتی المقدور اُن کو فراہم کا شوق ، عباییا ت عالم کا مطالعہ کرنے اور حتی المقدور اُن کو فراہم کرنے اور جمع کرنے کو ذوق بیرسب اُس ہیں موجود کھا اور اسی ذوق سیر کی خوت پاک کھی اور اُس کا عشق سیا لیکن با وجود در تھا اور اسی حد درجہ محبت کرنے کے دہ نود دار بھی ہم ۔ چنا نجر سہاگ کی دات کوجب میں دوجہ محبت کرنے کے دہ نود دار بھی ہم ۔ چنا نجر سہاگ کی دات کوجب میں دوجہ محبت کرنے کے دہ نود دار بھی ہم ۔ چنا نجر سہاگ کی دات کوجب میں دوجہ محبت کرنے کے دہ نود دار بھی ہم ۔ چنا نجر سہاگ کی دات کوجب میں دوجہ محبت کرنے کے دہ نود دار بھی ہم ۔ چنا نجر سہاگ کی دات کوجب

پرمنی راحه کا امتحان لیا جاستی ہو تو وہ کہتا ہو کہ " بون دن پُر جبکی تم چها تھاں " ترجیہ } بیں سورج ہوں اورتم اُس کاعکس۔

141

ر زن سین کا علاؤالدین کو تقلع بیں بلا<u>ئے کے سلس</u>ے میں اپنے دومعتمدسیا ہیوں بینی گورا اور با دل کی ناراعنگی کا خیال مذکر نا اس کی سادہ لوحی پر دال ہے۔ لکین ایک محت صادق ہوسے کے اعتبار سے ہم اس بارے ہیں اُس کو معذور سمھ کر معاف کر <u>سکتے ہیں</u>۔ را ه عشق بین اس کی با مردی اس کی کمزور بون کی برده بوش ہو۔ غالبًا حِبُور اورخلق اللّٰدكوتها بي مسي الله كم ليه اس الاالياء ا المنى كوشاعر جائسي في دنيا كا دهنداكها بو اورجوسيرت ما مسی ایس کی نظم میں بیش کی گئی ہو وہ بھی ایسی ہر صبی ایک دنیا دارکی ہوتی ہے۔ عورت ہونے کی حیثیت سے اس میں اور پواوتی میں اکثر باتیں مشترک ہیں وہ بھی اینے سرتاج کی حداثی ہیں افسردہ اورائس کے قید ہوجائے کی وجہسے پریشان ہوتی ہی اور غالباً اتنی ہی حبتنی کہ پدماوتی لیکن تبدے رہا کرنے کی تدبیر بدماوتی ہی سوجی ہر۔ بدما وتی کا عشق عقل کے ساتھ سلوے دکھا تا ہر اور ناکمتی کاعشق

اندُها ہے۔ اولاً ناگمتی ایک برخود غلط عورت کی صورت ہیں نظر آتی ہی سی اولاً ناگمتی ایک برخود غلط عورت کی صورت ہیں نظر آتی عس کواپنے حسن نیم روز پر با یندگی کا گمان ہم اور حس کی خود سپندی اس درجه برطی ہوئی تھی کہ وہ توتے تک سے ماد کی طالب تھی۔اللہ ہے۔ حسن دل فرسيب كى المبهر فريبال إ! لیکن بیرتام خودآوائی اورخودسیندی رتنسین کی جاہست کا موقوف ہی ۔ اوھرات سین کی نظر پھری اُ دھر ساری خودنائی اورمنگا فایب ہو جاتا ہی ۔ رتنسین کے جوگی بن کر جنگل کی را ہ لینے پر ناگمتی کی بریا وت بیں موجودہ کا ناگمتی کی بریان حالی ناگمتی کی برینان حالی ناگمتی کی برینان حالی ناگمتی کی برینان حالی ناگمتی کی برینان حالی ناگمتی کی مجمعت کا اسی طرح بہتہ دبتی ہی جس طرح رتن سین کی والیسی پر اس کا بھولا مذسمانا ۔ ناگمتی کی سیرت مندی عورتوں کی یا بدار اور بے لونٹ مجمعت کا ایک کمیاب انونہ ہی۔

رتن میں اولادی مجتت اور ماں کی مامت مشترک ہیں۔ دونوں ہیں اولادی مجتت اور ماں کی مامت مشترک ہیں۔ رتن سین کی مامت مشترک ہیں۔ رتن سین کی ماں اسکے مان مشترک ہیں۔ رتن سین کی ماں اُس کے سنہل گر طور کا اُرخ کرتے وقت بے صال نظراً تی ہی اور با دل کی ماں با وجو داس کے کہ تلوادوں کی جھانو ہیں بی ہی بادل کو میدان جنگ کی طرف جانے سے دوکتی ہی ہے۔ بی کی گولئی دونوں کو سنات ہے۔

بادل کی بیوی ایرسیرت تام نظم بین سب سے زیادہ مُوَثّراور اور کی بیوی ابھی ابھی بیا ہارائی ہو جانے اسی بیا ہارائی بیا ہارائی ہو جنانچ اسی شوم رکو میران جنگ سے بازر کھنے کا فطری جذب بررجہ اتم موجود ہو لیکن اس کی سیرت بین ایک جھتری ہو شمند عورت کی خایاں خصوصیات بھی موجود ہیں جنانچ ابنے شوم رک میدان سے مُمنّد موڑ نے کو تام قوم اور قبیلے کے لیے باعث ننگ میدان سے مُمنّد موڑ نے کو تام قوم اور قبیلے کے لیے باعث ننگ

(पदमावत)

سمھرکر وہ خو د با دل کو جنگ کے لیے آما دہ کرتی ہے۔ اور اس طرح ہوش

دلاتی ہی۔

ہوتم کمنت ہو جھ جیو کا ندھا تم کئے ماہی ہیں ست بازھا

دن سنگرام ہو جھ جن کا ندھا تا ہوئے ہو بیٹے دکھاؤ

ترجیم کی ای پیارے شوہرتم لوائی کا ادادہ رکھتے ہو اور ٹی

ستی ہونے کا ،ان دونوں باتوں کا حب دونوں طرف سے نباہ ہوگا تب ہی ہم پھرل سکیں گے۔ اگرتم اطاعی میں مارے گئے اور بيستى من اوى ماتم بييم وكهاكر بهاك أتح توان صورتون بي الم یں ملاقات مذہوی ۔ دونوں نے اینے اینے ارا دوں کو بوراکیا تو عِرُورساغَد بوگا حبیت کرائے تو دنیا میں اورمادے گئے نواخرت میں۔ ا كي إيدايك ليست فطرت فرد برع عب بي اللي ملك فروشي، يرحايي ا در ہوس کوسٹی کے نفوش اُنجرے ہوئے منتے ہیں۔ را گھو فی الواقع مبیاکہ ماک محرب تسی نے لکھا ہو یتبطان ہی تھا۔ کورااور ماول می دونوں باب بیٹے راگھوچتین کی صدیب اور کورااور ماول دنیائے شباعت کے دوانول موتی، ملک دلیری اور خومش فکری کے دو درخشاں ستارے اور مؤمحت وطن سے ایسے سرشارکہ کسی قسم کا بڑے سے بڑا برتاؤ بھی ان کو ملک فروشی کے لیے آما وہ مذکر سکت نخفا۔ ملک کی حفاظت کے مقابلے میں ان کو کوئی जी तुम कीत जुम जिड काँचा, गुन्न किय साहस में सन गाँचा। साम होइ जी पीठि देखावहु ॥ रव संभाम जुमि जिति आषडु,

بیزعز بزیدهمی مشرافت کو آن سے شرف عال تھا اور و فا داری کو آئن ہرنا ز۔

یہ فرد نظم اپنے ارادوں میں انتقلال کا اظہار کرتا ہی۔ علام الرین اور ایک ایسے سپاہی کے نباس میں دکھایا گیا ہی جس کوغرور دولت اور ہوس کوشٹی سے اندھاکر دیا ہو۔

وصف لگاری کے تذکرے اور میں دیب کے سفراور دیگر

مقامات پر ملتی ہیں لیکن شاع میاتسی کی وصف نگاری کو کامیاب وصف نگاری ہیں کہا جاسکتا۔ اس لیے کہ ملک محمد جاتسی کے محض چیزوں کے نام گنوادیے ہیں اور بیکسی طرح بھی وصف گاری کی تعربیت میں ہیں اوا مثلاً سنہل دبیب کا بو تذکرہ اُکفوں نے کیا ہو اُس ہیں محصن نام گنوادیے ہیں اور بیکہ دیا ہو کہ وہاں جانا گویا "کیااس" جانا ہولیکن اس کے سواائن کے بیان ہیں کچھ مہیں ہو۔ نہ تو شیر بنی روح یائی جاتی ہوا ورید کوئی روئی۔

پازاری زروجواهری گرکانی گی ہوئی ہیں۔ ترازوکی ڈنڈیاں چاندی کی ہیں سناٹا ہو۔ نہ بکری ہورہ کو کان پر بلیٹھا ہؤا ہو لیکن پھر بھی بازار میں سناٹا ہو۔ نہ بکری ہورہی ہو نہاں کہ خد مدار دکھائی دیتے ہیں۔ایسا معلوم ہوتا ہو کہ گوکان دار اؤگھ رہا ہی اور نوریدارسوگئے ہیں۔ٹھگ بچر، اُسیٹے ،گرہ کے سبھی اس بازار میں موجود ہیں گرہم ایک کوجی نہیں بہچانتے نہ ملک صاحب ان کا کوئی حلیہ بتاتے ہیں۔طوائین بھی یہ سزار حشوہ و ناز موجود ہیں گرائی کی موجود گی بھی بازار ہیں کو کئی جھی بازار میں کوئی

-

خصوصیت ہیں پیداکرتی۔ اُن کے ہوتے ہوتے بھی سرفروش کہیں نظر نہیں آئے۔

ر ... اس قسم کی وصف نگاری مشرور کی واقعہ نگاری سے متی مجلتی ہی جو بے کیفیت ہو۔ مذکہ سرشار کے انداز بیان سے جس میں بالیدگی

پیدا ہوتی ہی۔

ا ہندستان کی عور توں کے مشاغل سیرو تفریح اور آن اسم ورواح کی اکثر آسابشیں آن کے لیے کب سے بہرے بھادیے گئے اور دنیا کی اکثر آسابشیں آن کے لیے کب سے ممنوع قرار دے دی گئیں۔ اس کی صبح تاریخ بتانا شکل ہو۔ البتہ ہندستان کے تقدن اور معاشرت پرنظر الحال کر اتنا عزور کہا جاسکتا ہو کہ بہاں عور توں کو کا فی آذادی منفی ۔ میلے اور اس قسم کے اکثر اجہاعی موقعے عور توں کے آبس میں طنے جلنے اور مباولۂ خیالات کے لیے خاص طور پر وقت سے اور اب بھی اس معاشرت کے رہے سے جلور کھی بھی نظر آجاتے ہیں۔

بی اس معاسرت حراح ہے ہوئے بی بی سرات ہولی کے ہوار ہندی عورتوں ہی کی بدولت کی بی ہولت کی بی ہولت کی بی ہوئے ہیں۔ ساون میں جُوے کی پیکیں برسا کی رکھیں ہیں اور بھی اصافہ کر دیتی ہیں۔ جنانچہ ملک صاحب کے رکھیں ہیں اور بھی اصافہ کے علاوہ عورتوں کے آپس میں ربطو صنبط کی ایک اور مظاہرہ" جل کھیڑا" کھا لینی عورتیں گروہ درگروہ ہنائے کو جاتی تھیں اور اس سلسلے ہیں تا لا بوں اور دریاؤں ہر بطلے جا یا کو جاتی تھیں۔ پر ماوت میں اس رواج کا تذکرہ پر منی کے مسل کے سلسے کرتی تھیں۔ پر ماوت میں اس رواج کا تذکرہ پر منی کے مسل کے سلسے ہیں اس طرح کیا گیا ہو کہ محاکات اور واقعہ نگاری کی خو بیوں کے ہیں اس طرح کیا گیا ہو کہ محاکات اور واقعہ نگاری کی خو بیوں کے ہیں اس طرح کیا گیا ہو کہ محاکات اور واقعہ نگاری کی خو بیوں کے ہیں اس طرح کیا گیا ہو کہ محاکات اور واقعہ نگاری کی خو بیوں کے ہیں اس طرح کیا گیا ہو کہ محاکات اور واقعہ نگاری کی خو بیوں کے

علاوہ اوصاف شاعری اور محاسن زبان بھی اس بیں پائے جاتے ہیں۔
یدما وت کاسہیلیوں کی جمرمت بیں عشل کے لیے جانا، اللاب
کے نز دیک بہنیا، سار ماں جُن کر رکھ دینا اور پھر اللاب کے اندر
داخل ہوکر بال کھول دینا اور متنامہ وار کھیلنا، ان سب باتوں کا
ذکر، تشبیہ اور استعادوں کی حن صن افزا نزاکتوں کے ساتھ کیا گیا ہے
وہ تعربین سے ستختی ہی۔

مون پرماوتی اپنی سہیلیوں کے ساتھ تالاب یں عسل کر رہی ہو استیں ہے۔ سید ہوں اس منظر کی کیسی حسین تصویر کھینچی گئی ہو۔

ا۔ سرور تنہ سائے سنسارا جاند ہمائے ببیٹر ہے "ارا مرور تنہ سائے سنسارا جاند ہمائے ببیٹر ہے "ارا مرور تنہ سائی ایک عالم سایا ہواہی ۔ بیا ندستاروں سمیت نہا ہاہی۔
۲- جب آنجل منہ چھپے سر دیا تس انجیا د و کھا و سے ہمیا ترجمہ کی جس طرح آنجل میں چراغ کی روشنی نہیں چیپتی اسی طرح دل کا

भरवर मंह समाय संसारा चान्द्र नक्षायपीठ त तारा

जस लॉयल मेंह छिपे न दिया तस उन्जयार दिकावे हिपा عد

دمكيه كرعالم فريفيته بتوا يسمندر كابإنى گرم بوكر موجيں مارر ما ہى اس كى شبيهم ممل دی ہو طاحظہ ہوا۔ ۲۷۔ میلی شیل کراہ جم ام تلیجے سب نیر ترجمہ عن طرح کراہ میں تیل جوش مارتا ہو اسی طرح بانی اُب رہاہے۔ رتن سین پد اوتی کی سہیلیوں سے کھ کلام کرتا ہے اس پر وہ سب کی سبسبست اس كاتنبيه يون دى بوا-ه مانورین ترائن رکسی ترجیم کو ما دات میں ستارے منو دار ہوئے۔ صُرِحً وسياه طفه موتا بر شاعرجات من سرخ وسياه طفه موتا بر شاعرجات في اس كى علت يه بناتے ہيں كه نامة بجر جواس كے گلے بین با نده ویاگیا تھا اُسی کی تیش سے نشان برگئے۔ ملاحظہ ہو :-ار رائے سیام، کنٹھ جرلائے ترجمه المرخ وسياه كنظ جلنے كى وجهسے برگيا تفاء नासक कीर कंचल मुखासीहा पदमन रूप देख जग मोहा ar तलफे तलफे कराइ जिम्म इस नेल सब नीर 2 जानी रैंग तरायन परगसी

रातं स्थाम कंठ जर लागे !

ac.

جاندانجرماه پی دودن غایب ہوجاتا ہی اور پھرجب دوسرے ہینے
کی بہتی تاریخ شروع ہوتی ہی تو وہ سیاہی مایل ہوجاتا ہی اس
کی بہتی تاریخ شروع ہوتی ہی تو وہ سیاہی مایل ہوجاتا ہی اس
کی وسے وہ پرماوت کے حسن کو و کیے کر شرمندہ ہوجانا بتاتے ہی
(غالب نے بھی اسی طرح کی علّت اپنے اس قصید ہے ہیں بتائی ہی
جس کامطلع ہی" ہاں مدنوسنیں ہم اس کانام ) شاع جاتسی فرملتے ہیں برا ہی دوپ مورت پرگئی گھرطی کھی خدرا اوس سے برا اور سرم کی وسے ہو
انجیمہ ایسی حین عورت ظاہر ہوئی کہ چودھویں وات کا جاند چھوٹا
دخونیف ہوکر گھرط گیا۔ گھٹتے اوس ہوا اور شرم کی وسے دو
ون زمین میں گراد ہا بھر حب دوج کے دن نکلا توسیاہ فام کھا۔ بیسیاہی
اسی کے چہرے پردشک کی ہے۔

مرافعه البداوتى كى مانگ كوشاء جائسى كرن سے تشبيه دى ہى مرافعه الله اس تشبيه كوشاء جائسى كرن سے تشبيه دى ہى اسورج اللہ اس تشبيه كوكم وقعت سمجه كر فرماتے ہيں ۔ سورج كى روشنى كم إدراس كى زياده ۔

ِ ْحُسُنْ مَهُ گُره بر مِنْگام کمال اچھا ہم ا اس سے میرا مہ نورشید جال اچھا ہم

इतो रूप मूरति परगङ् । प्राप्त भई ॥

जानो सूरज किरन हित काढ़ी

सूरज कला घाट वह वाढ़ी

شخیل اورروانی از این اور دوانی شاعری کی جان ہیں جس نظمیں ان بی سے ایک بھی موجود ہو کانی بلند بھی جاسکتی ہو۔ جبہ جائیکہ وہ نظم حس میں میہ دونوں اوصاف موجود ہیں حبیبا کہ بداوت ین بهر روانی تواس درجه بهرکه اکثر ابیات منظوم روزمره معلوم ہوتی ہیں۔ الفف روانی کسی سے ملاقات کے لیے اگر چتور جائیں تو کہیں گے كمتم كو جيتوريس سُ كريش في كماكم الما قات كراون. بالكل اسى طرح ار مست من کہنہ چتور کہیں کہیں کہ بھینٹوں جات سی روانی کے ساتھ دوسری جگہ فراتے ہیں ،۔ ملک جیو سنر رہاتن سو جاگا ترجيه } حان ين دم من رما ركر عبهم مين تو زور بهي-غاتب سنے بھی اسی مفنول کو دوسرے انداز سے کہا ہے۔ کو ہا تھ کو جنبش نہیں انکوں یں تودم ہی رہنے دو ابھی سامؤ ومینا مرے کئے جائے نہ میٹا تاکر کہا ترجيه أس كاكبائل ببي سكتا\_

सुनि नुम कॅंह वि चौर मेंह, क्राहिएँ कि भेटों जाय

क्रां जिये न रहा तन सो जागा।

आय न मेटा ताकर कहा।

ایک بار بھر دیو بپالہ بار بار کو مانگ میں بار ببالہ بھر دو بار بار کون مانگ۔
مائی جائس نے اس مضنون کو ذرا بلندگر کے یوں پیش کیا ہے۔
اندازہ تراکیا ہو دہ کیا جائنے کیا دے لکھ ظرف تمنا یو بھی اس درب صدا دے لکھ ظرف تمنا یو بھی اس درب صدا دے رواں کے کھات آخر کی ہے کسی کس بے ساختگی کے ساتھ بیون کی ہو۔ ۵۔ ناتی پوت کو سے دس الم اللہ سے دس الم اللہ کہ اور نواستے تھے مس کا مرجبہ کی دہ وال کوئی منہ تھا۔

اس الآقر و تکھنوی نے بھی اسی مضمون کو کہا ہیں: قال جہاں معشوق جو تقے سونے ہیں بڑے مرقد اُن کے

یا مریخے والے لاکھوں سے یا روینے والا کوئی نہیں ،

ہو اوست پر ماوت کاہیں ہیں اور کی ایک بوند بھی ہی اس وقت نک پر ماوت یا برماوت کاہیں برماوت ریے وائل کوئی ایک برماوت کاہیں برماوت ریے واؤں گا ۔

فارسی بی خسرو د بلوی کا ایک شعر بهت مشهور سی حب کا ایک مصرع یا من توشدم تو من شدی زبال زدعام سی اسی معنمون کو

एक बार भर देविपयाला, बारबरिकीमांगु

नाती पत् कीहि इस कहा। रोवनहार न एको रहा।। र्कें रकत के इँद किया जब आही। पदमावत पदमावन काही

شاع جائسی نے بھی باندھا ہو۔ کے بھی کا اڑھ لین تہائیں وہ بھیاکیا جو تم بھین ترجمه عان نكال كرتم ميكيب كتي وهجم بهوكيا اورتم عان ٨- يره كال السكيرادك ترجميه } بجر ضرب پر ضرب لگاتا ہی۔ مرے کو مارتا ہی معشوق کی طلب پرسرے بن جانے کوکس انداز کے ساتھ نظم کیا ہو ملاحظہ ہو،۔ ٥- جوبلا و پاسوں ہم تہاں چلیں بلاط ترجمہ } بودہ پانو کے بل بلا وے توسم سرکے بل جائیں۔ مکتوب نصف ملاقات کا حکم رکھتا ہے اسی کو شاعر جاکشی ہے بھی نظم كيابي-١- أوهى جهينت برستم بإتى ١- أينهد گرؤ اور آبنهد جيلا آبنهدسب او آب اكيلا ١- آبنهد گرؤ اور آبنهد جيلا ترجمه آپ ہی بیراورآب ہی مریدآپ ہی سب کچہ اورآب ہی اکبلا۔ عبب بچه اِ ملتا ہر تواس مسے محتیت زیادہ ہوتی ہر اسی مقنمون

जिय काढ़ लीनते अझें-वह भा किया जीव सुम भर्द

विरह काल मारे पर मारे

जो बुलावे पासों हम तहां चले लिलाट।

मामी गेट मीतम पाती अ

کو یون نظم کیا ہے۔

ا۔ ادھک موہ جولے بچیوئی ۳۱ر جبولیت بونیمزنا کالو

ا ترجمهم الموت دن من إجهي اوراسطار نبي كرتى -

ایک منظر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں،۔

اور کھست میوندس اجیارے بانوں بٹالوں دیب اس بالے تر حمیہ} اور ستارے جاروں طرف روش تھے ۔ حبگہ حبگہ مش حراغ کے

جل رہے ہے۔ ۱۵- او سے من نو موتی پیوٹے من دس کا کج لینھ سمیط سے آبھوں ہو نے گا دکھ کرناج

ترجمه } عم مي فومن موتى اور دس من كائ چۇر جو كر دى كئى ـ تقور ی دیرے بعدسب نے مکم وں کوسمیٹ لیا کو یا دکھ کاناج

ختم ہوگیا۔ (ب) محیل ۔ یہ بتاناکہ بیر مثال روانی کی ہی اور اس بی خاص تختل ہر بہبت دشوار ہر اس لیے کہ تخبل اور روانی کو لیفن او قات

आपिहगुर रस आपिह चेला। की अंधि अंधि मुंग

श्रापहि सब अरु बाप पकेका।।

त्राधिक मोह लिविद्री ही।

जिब सत पूछ ना कात्र ।

टूट मन नौ मोतो, फूटे भन दस कांच। 🎾 सीन समेट सब भाभरन होयगा दुस कर नांच II

عليحده نبي كيا جاسكتا- إن سي جوسكتا يوكه كيس تخيل كا بملوز ياده روشن ہو اورکسی موگہ ہے سائنٹگی اور روانی کا ۔ بینانجیرا ب تک جو منالیں اس عنوان کے تحت میں پیش کی جاچکی ہیں ان ہی ردانی زيا دو نفى اور تختيل كاحقد كم نقاء اب جومثالين وي جائين كى أن میں روانی کی برنسبت تخبیل زیادہ یایا جاتا ہی طاحظہ ہو ا۔

عشق يهك أسان علوم بورا بولكن بعدي أس كانه وشوار بوجاً البو اسى مفنون كر ما فقط نے بھی كها ہر اور اسى كو ملك محدجاً س فيلى باندھا ہر.

ار ین بھتے کھن بنا ہت اورا

غ ورانسان کو مُنہ کے بل گرا دیتا ہو اسی کو تختیل کے ساتھ

بوں اواکیا ہے۔ ۲۔ قریش ہنڈول گرب جیہہ جنوے ترجمہ عنوور کا سنڈولاجس میں جو ت مقا اوٹ کیا عاشق کو وسال من مود نے تک الکلیف ہے جب دوست ملا سال عم غلط ہوجا ہا ہی

اسے اس طرح نظم کیا ہی -سر۔ تو لگ دکھ بیتم نہ تبینا سے تو مبائے جنم دکھ میٹا ترجمیه } مجتت اندهی موتی بوعقل سے اسے سروکار بہیں۔ مکساما

سنے اس مضمون کو ایک خاص طرزست اوا فرمایا ہو۔

पुनि होय फठिन निवाहत स्रोरा।

दूट दिंहोल गरव जेंग्रे मार्ग ।

تك तौ स्त्री। दुख बीतम नहिं भेटा ।

مكدء

मिले तो जाय जनम दुख मेहा।

س بریم بنتر دن گرای مزدیها تب د می دستر میما ترحمهم المحبت میں دن اور گھڑی نہیں دیکھتے حب عقل باتی ہو توائس کا خیال رہے۔ زمانہ ہڑخص کو پیس دیتا ہی اس خیال کو شاعر جاکسی سے استعارے کی مدوسے اواکیا ہو۔ فراتے ہیں۔ وهرتی سرگ جاشت ہے دوؤ سے نیج جیور کھ بجانہ کووڈ ترجمه } وين اورآسان مثل عِلى كے دو ياسك إي عب لے اس بي سرد كها سلامت نه بجا بعدي كبيرية بني اسى خيال كونظم كيا برو-پراونی الاب ین غسل کررہی ہی اس کی جو تقویر اللہ عکس سے بہتر غالبًا عکس سے بہتر غالبًا عکس سے بھی ہنیں اُ تاری جاسکتی۔ سلجہ سرور نیر بدمنی اوئی گھو پنا چھوٹا کیس بھیلائی سس کھ انگ ملیاکر ہاسا ناگن چھا پ لینھ جائو، پاسا ترجیمہ اللہ کے نزویک بہنج کر بدمنی نے گھونگھٹ اُ کھا کر بال بمواديد ماند اليه چرك اور نوشبوس بسيم وتئ بدن كوكالي ناڭنوں سے گھرليا۔

> प्रेम पंच दिन वड़ां न देखा, सब देखे जब होय सरेखा॥

> > ar.

धरती सरग जांत से दोऊ! यह दिन जिन् रख नवान कोऊ।।

ऋरवर निषर पदमनी आई वोंपा सोद केस पीलाई। पासीस मुख अंग सलपा कर बासा नागन छाप लीह चहु पास।।

می ورم پراوت بی اکثر می ورے استعال ہوتے ہیں جن بی سے چند ورج کیے جاتے ہیں۔ اے کر بہنت پرماوت گئ راجا تب بہنت رو بھی ترجمه } حب بسنت كرك يد ما وت چل كئ تب را حركوبسنت كى خروق. ترجمه } جؤ کے ساتھ گھن بھی بس جاتا ہو۔ مقولی شاعر جائس کے لبعل مقاموں پر مقولے نہایت مقولی نوبمورتی سے نظم فرائے ہیں۔
است اندھ پریت کر لاکو سونہ دھنے نہیں سوچے آگو ترجيه } جس كومجتت إلوتى بهروه دلوالذاور اندها بهوجاتا بهريمان حيلا حاتا ہو گرسو حبتا نہيں۔ پلا جاما ہے مرسو جہتا ہیں۔

المش المش عاوروں کے ضرب الامثال بھی پرما وت یں عرب المثال بھی پرما وت یں عرب المثال بھی اور جس موانی کے ساتھ دہ نظم کیے گئے ہیں ان سے ان کاشن دوبالا ہوجاتا ہو۔ کیشلہ کیخن برن سواات لونا مانو ملا سہاگن سونا ترجمہ سونے کے رنگ کا حسین تو تا تفاگو یا سونے میں سہا گا ملا के वसंत परमाबत गई। राजा तव वसंत सुधि मर ملا जो पीसत चुन जाये पीसा। حك वाउर अंध शीत कर कागू। धीन धसे नहिं सुने जाग ॥ कंपन परन मुख्या अति सोना। माना मिला सहागन सोना।।

٧ \_سواكا بول منو بكولاكا ترجمہ کو تے کی ہوئی زہر گی۔ س ۔ کا قاق وہ بنکھ ٹوٹ منہ کوٹے اس بڑ بول جبت مکھ تھیوٹے ترجمه } كيا وه يرندس ك منهست لخ بات نكك و بي مثل كه هوال مند برطی بات -۲۷ مستھ نہیں بسیادے جون سٹھ سواسلون کان و میں جبی بہر کالے کرب سوسون

ترجمه } سرمد چرهانا جا میر چاسیم تو تا کتنا خونصورت کیوں مذہو۔ کان ٹوطی جس زیورسے الیا سوناکس کام کا۔

من رین بن رین ایراوت بن پندونصائ اور مکنت کے صلحت ایراوت بن پندونصائ اور مکنت کے ایرادت بن سے مسابل بیان ہوئے ہیں۔

بهبت كيا يدا وت شروع سے آخر ك تام تر مكمت ور سرتا یا یندسی بر اسکن انداز بیان واعظانیس بویکه گفتگو کا رنگ لیے ہوتے ہی۔

ملك صاحب كايه انداز بيان بالكل الجهوتا به جوسوم كالفكم

सुन्ना का बील गतो विप लागा 2 काह वह पंख टूट मंह कोटे।

श्रस बढ़ बोहा चित्त मुख छोटे॥

٣ मार्थे नहीं बिसारिये जीं सुाठे सुचा सलीन। कान दुटे जेही पहर, काले कख सीसीन ॥ سك مش مشهور بوكر كيف برس وه سوناجس سع ولمي كان-

رکھتا ہی۔ ورنہ کجا مسایل تصوّف اور کجا ان کی عام نہی ۔ استانۂ محبّت کا ایسترام کرنے اور دہاں پر غضہ نہ کرینے کی تعلیم اسے الفاظ یں دی گئ ہوکہ انسان بغیرسبق سیے بنیں رہ سکا۔ ا پریم بار ہوئے کرود۔ نہ ہوؤ ترهم که در دوست پر عقبه مذکر نا چاہیے ۔ پیچ کی تعلیم کس عمرہ پیرائے ہیں اور کن کن اندازسے دی گئی ہے۔ ۲ - جبال ست تبان دهرم سنگهانا ترجيه على سيح يهو وأبي ايان بمي بو اس فلسفے کو ملک صاحب نے مختلف عنوان سے بیان فرمایا ہے۔ س يركه حياسية اويخ بهياد دن دن اديني راكه باو ترجمه } انسان كو بلند حوصله بونا حاسيه اس كولازم بركه دوز بروز ملندی پر قدم رکھے۔ سے دن دن اونچا ہودے جنم اونچے پرجاؤ اوی برط ست جو کمن پاے ادی کی تھا الیے کودو 1 प्रेम वार होय क्रोध न होड । لك जहां सत्य तहं घरम संघाता که पुरुष चिक्रे सन्व हिया र। दिन दिन ऊंचे राखे पाऊ॥

> दिन दिन ऊंचा होते जेहि ऊंचे पर जान ऊंच चढ़त जेहि खिस पड़े, ऊंच न छोड़े कोत।

ترجمه إ بوشخص او يخ سے مااقات ركھ دن دن ترتى كرے گا۔ اگر او نیجے سے گرے نبی نب بھی بلدی کا خیال مز جوڑے

دن كاحال اورمعشوق كى حياه مجيسيات سيهبين عبيق واوعشق

کی مصینتیں بیم کو پانی کر دیتی ہیں ان دونوں مصیبتوں کا ذکر شاعر مانسی

نے کیا ہے۔ اور اور جھپائے نا جھیے ایک سال باپ ۵۔ دوی سوجھپائے نا جھیے ایک سال باپ سال میں بنتھ من بھول ندواجا کھن پریم سرویح تو جھا جا ۲۔ پریم بنتھ من بھول ندواجا

ترجيه } أواه محبّت كى كهانى سن كرنا داعن منه بو يخبّت كى داه بهبت

سخت ای بغیر سروئے کچھ بن بنیں بڑتا۔

ىشوىركى اطاعت ىندى عورت كاامتياز بواورغالبًااس كى اطاعت شعاری ہی اس کاسبب ہوکہ ہا وجود تمام ترتی اورمعاشری یا بنداوں کے ہندی عورت اکثراسیف شوہرے ول پر بورا اورا قابو

ر معتی ہر اسی کو ماک صاحب نے کہا ہو۔

4 \_ كنت سهاك باتے سا دها

ياوس سوتى جواؤبى جيت باندها

ترجم الشوم ك سهاك كامره وه يامًا برجواسي كا دصيان ركھ .

दो सो छिपाये ना छिपे, एक हिचा एक पाप

प्रेम पंथ मन भूल न राजा। कठिन प्रेम सर दिये तो आजा ॥

कंत सोहागा पाय साधा। पावे सोई जो विहियत बाधा ॥ سله

عك

لیم ۔ لون بلون تہان کو کہے ۔ لون دہی کسنت جے ہے ۔ ثریم کے حسین اورغیرسین کاکیا سوال ۔ جسے شوم رہا ہے وہی سین ہو۔ بقول مانی حبائسی ع یہ جس ذرّ کے کو آغوش ہیں نے کے وہ بین ہے۔ مواقبت نا اندلشی سے یہ کہ کر باز رکھا ہی ۔ مواقبت نا اندلشی سے یہ کہ کر باز رکھا ہی ۔ مواقب کا دوش تا ہ جبھ سو جھ مذاگو

ترجمہ کا جس کوائے منہ سوجھے وہی قابل الزام ہی۔ مناب میں میں اسلام میں ایک الزام ہو۔

ہنرکو نہ تو پوشیدہ رکھنا چاہیے اور نہ اُس کا اس طرح اطہار کرنا چاہیے کہ نو دستائی معلوم ہونے گئے ان میں سے ایک اصول کی ملقین ملک صاحب نے بھی کی ہی۔ ملاحظہ ہوں۔

١٠- گن مر چهات بردے مانها

ترجمه منركو بوشيده مذركهنا جاسيد

خب فخط الرّ حال ہوتا ہو تو ناقص چیز بھی کا مل ہو جاتی ہی۔
عدمہ میں مر ہنس مرا آوا بھلا تہہ سر ہنس کہا وا
جہ سرور یا ہنس مراآوا
ترجمہ جس تالاب بی ہنس آئیں آئے وہاں بگلا ہی سنس کہلاتا ہی۔
ان مثالوں سے انداز ہوگیا ہوگا کہ ملک صاحب نے پدونسلی
میں عدے بہلوکو قطعًا نظر انداز کر دیا ہی دوز مرہ اور ان کی زبان کی

क्षोन विज्ञोन सहां को कहे।

कोन वही कंत जो यहे।।

रोष तहि जेहि सुम न आगू।

गुन न छिपाये परदे माहा।

ar

2

al

जेहि सरवर मंह हंस न आवा। वगला तेहि सर हंस कहावा।।

4

2

افز کھی اور نرالی شبرینی نے حس پرائن کو پورا پورا تحرف حاصل نفا اس موضوع کی تلخی کواور بھی کم کر دیا ہم اس پر ان کا خاص اولہ دلکش انداز بهان مستنزاد ہو۔

اکھراوط اکھراوٹ کمیری چونمیتی کے طرز پر تھی گئی ہی۔ الفائط کھراوٹ کمیری چونمیتی کے طرز پر تھی گئی ہی۔ الفائط کہ الکھراوٹ کا انتخاب، زبان کی روانی ، بندش کی طبیقی بتیہ دیتی ہو کہ لیا کہ ایکھ اوٹ بیا وت کے بحد کی تصنیف ہو لیکن سند متندین نہیں کیا جا سکتا۔

اكهراوك كانمونه كلأم

المیم محسستد پرست پیارا تیم اکفرید ارتفر بحیا را بوری سو با وا وه امرت موری سو با وا وه امرت موری ترجیه کی جوابتهت به وه امرت ای به ترجیه کی حوابته میدا و بعبتا بن کا کھیاو کھیل سمیٹا مرحیم کی معرفت عاصل کرنے والا کھیلو اور کیا کھیلی ہو۔

मीन गुप्तम्मद प्रीति पिथारा विनि लाखर सह ऋरथ विवास

सा साहस जाकर जग पूरी सो पाल वह असल पूरी

खा-खेलहु खलेहु ऋोहि मैंटा पुनि का खेलहु, खेल समेटा ٧١- وك سب بجد كرتا كمچوناي جيسے على ملكه بر جها بيس ٥- كبول سو كيان كلم اسب اگر مندليك بندت بره ه آكم اوئي توانجوريهو د كيد ٢- جاسو كيا در پن كے د كيواب انداپ آبر ابو جائے ملوحين مذبن مزباب

مرسی کار کی است کے استبارے تو اس کتاب کو ملک صاحب کی استری کار کی است کے مطالعے کے استری کا بنا جا ہے لیکن اس کے مطالعے کے بعد نظم میں بندش کی سستی اور زبان کا بچیا پن دیجو کرگمان ہوتا ہو کہ اس کتاب کے نام کو تصنیف کی برت سے کوئی تعلق نہیں ، ہوج بہر حال یہ نظم ابتدائے 'شق کی ہویا آخر زمانے کی میرصورت میں بہر حال یہ نظم ابتدائے 'شق کی ہویا آخر زمانے کی میرصورت میں بیر ما و ت کے قبل ہی کی ہو اس لیے کہ بیرما و ت میں شیر سے می کی بیرما و ت میں شیر سے می کی بیرما و ت

वे सन किछ करता किछ नाही। जसे चते मेच परछाडी।

कहों सो ज्ञान ककहरा सब आसार गढ़ लेकि ट्रिं पंचित पढ़ि त्रखराबटी हुन। ओरेड देखि

هد بده وست ین شیرشاه کا ذکر بول موجود ، د-

प्रार वार दिसी मुललान्।

شير بيشاه رتي سيد لها يز

در م بر اور آخری کلام میں باہری، اور پد ماوت کا سنہ تصنیف بیم ورد بر اور آخری کلام بیم میں فظم ، ہو۔

اس میں مرنے کے بعد جو واقعات بیش اسیں گے وہ درج ہیں اور اس سلسلے میں حضرت محد مصطفے سے اہل ہیت کے شفیع روزِ محشر ہونے کا تذکر ہ کیا گیا ہے .

ملک صاحب کے متعلق معلومات حال کرنے کے اعتبار سے یہ کتاب ایک ضاص اہمیت رکھتی ہو۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہو کاب ایک خاص اہمیت رکھتی ہو۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہو کہ محی الدین سے ملک محمد کاسلسلہ ادادت سیّداشرف جہا گیرے گھرانے سے ان کی عقیدرت مندی کے بعد شروع ہوا۔

اس نظم بین ملک صاحب کا جائس کو اموراستهان ایک تعارفی فقر ہے کے ساتھ پیش کرنااس گمان کو بھی توی کرتا ہو کہ ملک صاحب کے انتخاب کا میں ملک صاحب کے انتخاب کا میں کو ایسے وطن سے کہیں یا ہرتصنیف کیا تھا کیونکہ ساتھ انک بواس نظم کی تصنیف کا سنہ ہوسلطنت مغلیہ جائس تک منہ پھیلی تھی۔ پھیلی تھی۔

ممکن ہوکہ ملک صاحب نے اس نظم کو دہلی کے قربیب ہی لکھاہو اور وہاں سے ملیٹ کر جائس ہیں پر ماوت کی طرح ڈالی ہو۔

له او الفاظیم کی المین الدین بادشاه کی مدح ان الفاظیم کی گئی ہے:
با بر شاه حیفتر پست را جا داج پاٹ اِن کا بدھساجا

کله جائسی گرنتھاولی کی جدیداشاعت میں آخری کلام بھی شامل کردی
گئی ہے۔ اولاً یہ کتاب بھی فارسی رسم الخطیم محق۔

ا منونهٔ کلام الاضطه مود.

ا بن پیرکی مدح فرات موست کها برد.

ا بوچ پالیس دن سیوت بار بهاری کو ت درشن مهوت درشن مهوت محستند پاپ جائے سب دهوت مرجمه کی جوکوئی چالیس دن فدمت کرے اس کو درشن المیں اور سب گناه دُهل جائیں.

۲ – بیر سنسار سب بن کر لیکھا بائکت برن نین بھر دیکھا سب گناه دُهل واز کیما موسون اُن جمگر بیادا حس حس حسین کہو کو مادا میں دستا ہے کہ گسائیں فاطمہ کا دُهوندو دینائیں موٹی میں دسول کنہ ایس ہوئی فاطمہ کا دُهوندو دینائیں موٹی میں دسوئی موٹی سوئی

जी जालिस दिन सेवै, बार वहारे कोइ दरसन होड "मुहम्मद" पाप जाय सब धोइ

> यह संसार सपन कर लेखा मांगत बदन नैन भरि देखा

> का मोसौं उन भगर पसारा इसन इसेन कही को मारा

> पुनि रिसाइ के कहै गोसाई प्रातिमा कहं दूँदहु दुनियाई

प्ति रस्त कहं आयसु होई फातिमा कहं समुमावहु सोई 1.

كمك محدجاتشئ

۲- جو بی بی جہاؤیں بیردو کھو تو بی کروں اُمّت کے موکھو ور بی کروں اُمّت کے موکھو ور بی کروں اُمّت کے موکھو ورسی مامیم ایس اب ملک صاحب کی ایک تصنیف کا تذکرہ اور میں مامیم درستیاب موسکے جو حاضان ا

حب پستی مان لاگیں پات پستی کو دیے نو نو ہات ترجیہ کی سبب پوستے ہیں پتے گئے پوستہ فونو ہات کو دیئے لگا۔ سلب بہتی مان لاگیں بچول تب پوستی مشکا وے کول ترجیم کے حب بوستے ہی بچول گئے تب کو لمے مشکانے لگا۔

ربم بب پرسے استعام اساع جانسی کے جند متفرق اشعاد اور بھی سننے مسقر فی اشعاد اور بھی سننے مسقر فی اشعاد اور بھی سننے کے طور پر بغیرسی انہید و تنقید کے اہل نظر کے سامنے پیش کیا جاتا ہی۔ اے نیا و مذکیخہ کیفہ شھکوائی ان کیفی کھھ دین بھرائی فرحمہ انسان مذکی بھی نظم ان کیفی کھھ دین بھرائی انسان مذکی بھی نظم انسان میں بہتے ہی سے لکھ دیا یا بید کہ جو بھرائیاں اس کو بھی ہارے نامہ اعمال میں بہتے ہی سے لکھ دیا یا بید کہ جو بھرائیاں ہی سے لکھ دیا یا بید کہ جو بھرائیاں ہی سے لکھ دیا یا بید کہ جو بھرائیاں ہی سے لکھ دیا یا بید کہ جو بھرائیاں ہی سے لکھ دیا یا بید کہ جو بھرائیاں ہی ہے سے لکھ دیا یا بید کہ جو بھرائیاں ہی ہے ہے معاف کر دیا۔

जी बीबी छांड़ाहूं यह दोखू ती मैं करों उमन के मोखू

( श्रास्तिरी कलाम )

जब पुस्ती मां लागे पात । पुम्ती बुदे नौ नौ हात ॥ ०० जब पुस्ती मां लागे फूल । तब पुस्ती मटकावे कूल ॥ ०० जब पुस्ती मां लागे पात ॥ ०० जब पुष्टी मां लागे पात ॥ ०० जव पुष्टी मां लागे पात ॥ ०

(पोस्ती नामा)

م- ہمرے تو ایک محستمدیبایا جیون مرن سہارن ہارا ترجمہ ہمارا توبس ایک محمدیبایا ہم جوموت اور زندگی میں ہمارا مددگارہو۔

سربرست نور ہی متھرے دوال کیے نہ ہوے جگت اُجیارا ترجمہ ( اکو محد ) متھارے دروازے سے نور برستا ہی تو بھر دنیا میں کیسے روشنی نہ ہو۔

م ۔ نربل مھان ہو دوجگ مانہیں جا ند سُرج تھری پر حیایں ترجیم کی نم (ائ محمد) دولؤں عالم میں روش سورج ہو بلکہ جاند اور سورج تھا داعکس ہیں۔

> ۵ ـ کون اس کھانوں جہاں بت ناہیں میوٹ نین تر ـ یے سوجیت ناہیں

ترجمنے کون سی البی جگہ ہر جہاں مجوب نہیں (البتہ) انکیں تری پوسط گئی ہیں (اس لیے) وکھائی نہیں پڑتا۔

۱۰- سے کرتا را توسب کچھ دیفا سم باور کچھ چیت سر کینها ترجمہر کا ای باری تعالی تولیے ہم کوسب کچھ دیا سکین ہم باگلوں لے کچھ بھی دھیان مذکیا۔

۸- اجرے اصربھیوایک جوت دی تفاؤں بھیو مبلت کے تار نا پرط یو محستمدناؤں

ترجمه احدے احر ہوئے ایک نور دوجگہ دنیا کا بھہبان ہڑا اور

محمدنام برا-۹-جهال لوبوتینه لابونه کوی جهال لابوتینه لوبونه بوی ترجمهم جمال لا لي بوتا برو وبال فايده تنبي بوتا اور جبال فايده بوتا ہر دہاں لائج بنیں ہوتا۔

۱۰ - جه من پریم کہاں تن مانسو کا یا دکست مذنبین انسو ترجید کی جس دل میں مجست ہر اس میں گوشت بعن نفس کہاں اس کے تو ندهیم یں خون ہوتا ہونہ انکھوں میں اسو۔

#<del>\*\*\*</del>

سرباره ماسم

تهجو بهندی زن کسے ورعاشقی مردان سیت سوختن برسشمیع مرده کا رمبر پروان شیت

شیخ علی سزیں کا بیر شعر صرف ہند وعور توں پر صادق بہیں آتا بلکہ کم و بیش ہندستان کی تام عور توں کے جذبات کی خاکہ شی کرتا ہی نواہ وہ کسی فرقے اور ملت سے متعلق کیوں مذہوں۔

اینے شوہرسے جو مجتب مہندستانی عورت کرتی ہے وسی توکیا اس کاعشرعشیر بھی دوسرے سے ممکن بنیں۔

اس كى "كه" يس درداوراس كى واه يس رازشكفتكى كهنها بتوا چلاآتابى -

پوسی اور ہے کی ہے جہنی دیکھینی ہو توکسی ہندی عورت وصل کا سکون اور ہے کی ہے جہنی دیکھینی ہو توکسی ہندی عورت کے وہ جنر بات جن کا اظہار وہ ان ہردوموا قع پر کر رہی ہو ملاحظہ فرمائیے ۔آب اپنے میں ایک شم کی بالیدگی محسوس کریں گے جو روح سے نقلق رکھتی ہی۔

کون ہندستانی ہجراں تصیب عورت ہر جس نے اپنے آہ و نالہ سے ددسروں کو متاقر نہیں کیا۔ اور کون ہندی بیو می السی ہر جس نے انٹوش وصل میں اگر محبت کی جاشنی کا مزا جکھایا ہو اور دنیا ہے کیف رہی ہو۔

مبارک ہی وہ عورت جس کا جذبۂ تطبیف ہجر کے علم اور وصل کی نوشی سے دنیائے مجتت میں ایک کیف پیدا کر دنیا ہی۔

يون توامل ول كے ليے مجروصل دونوں ايك خاص كطف

رکھتے ہیں لیکن کچے تو ہجرال نصیبی کی فراوانی اور کچے اہل دل کاعم سے زیادہ میل ہول، اِن دو باتوں لے داستان ہجرکو بہ نسبت افسامۂ وصل کے ذیادہ عام کر دیا ہی بینانچے ہر آ نکھ میں اشک ہجر نظر استے ہیں اورخال خال بہیں بلکہ بکٹر ت۔ یہا وربات ہر کہ کسی جگہ اس کا اظہار مرد کی طرف سے ہوادر کہیں عورت کی جا نب سے بہندستانی معاشرت چونکہ مردوں کو بہنبت عورت کے بلند مرتبہ دیتی ہی ۔شاید اسی خیال سے اس معاشرت میں ہجرکے غم میں چیخ اسطفے کو اُس کی شان کے منافی قراد دے کو ایس ہو اور جذبات کے اظہار کا رواج عور توں ہی کی طرف سے کیا جاتا ہی اور حذبات کا اظہار وہ مردوں سے بہتر کر بھی سکتی ہیں ۔ یہی وجہ ہو کہ سندستان کی ذبا نہیں جو اپنی خلفت کے لیے کلیتاً ہماں کی معاشرت کی رہین منت ہیں اسی طریقہ تنا طلب واظہار جذبات کی معاشرت کی رہین منت ہیں اسی طریقہ تنا طلب واظہار جذبات کو اینان کے ہوئے ہیں۔

مندی عورت کی ہجرال نصیبی کی داشانیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی داشانی اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی داشانی اتنی زیادہ ہی کہ اس کی داشان عم نے ہندی ادب بین ایک مشتقل حکیہ عاصل کرلی ہجا در ہومقبولیت بارہ ماسا \_\_\_\_ یعنی بارہ جہینے کے "ہجر کی داشانِ عم" کو حاصل ہم اس سے گویا سبھی واقف ہیں۔

غالباً اسی اعتبار سے شاعر جائسی نے بھی بدما دس میں شوہر کے بچریں نامگتی کی ہی جس میں شوہر اسے بچریں نامگتی کی ہی جس میں اور اللہ وغم کی نصویر کی اور اس افر کے علاوہ ہو ہرافسائہ غم میں ہوتا ہو شاعوانہ محاس، اور تشبیها ت اور استعارے کی خوبیاں بھی موجود ہیں۔

ا ۱۷

سب سے بڑی خوبی جوشاع جاتسی کے "بارہ اسے میں ہی وہ وہ تشبیها ت اور استعاروں کامقامی اور سندی ہونا ہے۔ ان کی تلاش کے لیے ملک صاحب ایران توران ہنیں گئے بلکہ "قفیئہ زمین برسزمین اگر کے سم کو جذبۂ تومیت سے بھی اشناکر دیا ہی۔

ناگٹی کے بارہ ماسے کے بعد ہزاروں بارہ ماسے مندواور الممان دونوں نے لکھے لیکن شاعر جاتسی کا"بارہ ماسہ" مندی ا دب کی بہنائی روسعت میں آپ اپنی نظیر ہو۔

سندی عود ت کی مجت کے عنوان ظام کر سے اور نیز بہ بتا ہے لیے کہ ایک باکمال شاع زبان کو الفاظ کی تلاش اور حیذ بات کے بیے کہ ایک باکمال شاع زبان کو الفاظ کی تلاش اور حیذ بات کے برحل صرف سے اس ہیں واقعیت کا کیسا رنگ بھرسکتا ہے" ہارہ اسٹ کا اقتباس ترجے کی شکل ہیں حاصر کیا جاتا ہی ۔اصل عبادت دوسری زبان ہی ترجہ ہو کر اور مترج کی ستم ظریفیوں کے باتقوں یا مال ہو کہ حتنی بااثر باتی رہ جاتی ہی وہ اہل علم سے پوشیدہ تہیں لیکن اگر ترجے کی تام خامیوں کے ہا وجو دکلام کی قوت ،اس کا اثر، اس کی دوائی اور کی تم خامیوں کے ہا وجو دکلام کی قوت ،اس کا اثر، اس کی دوائی اور پاس کی تران اور ہمارے بی جاتی ہے اور ہمارے بیس کائی دلیلیں اس امرے ثبوت کی ہیں کہ اس بارے میں جاتسی نے اپنے ہی ہی شعرائے سندرت سے استفادہ کیا۔ گر اس کا آبادہ ماسم اپند اور ہر دل عزیز ہی ۔ جاتسی ہر ہندی داں جاتا ہے کہ بارہ ماسہ کیسا عام پند اور ہر دل عزیز ہی ۔ جاتسی کو کوئی نہ بہنیا۔

(مصنون لالدسيتا وام رمندرجة الداكبا و بطره يزمنط المائدة)

بلند تخیلات برا مصنے والے کو اصل عبارت کی طرف متوجہ کرسکیں تو ا نوا ہر ہو کہ اصل عبارت کتنی موثر ، برشکوہ اور رواں ہوگی-

ا کوید"باره ماسهٔ پدماوت انسی شخیم کتاب کا ایک معمولی جزو ہر لکین زبان ، طرزا دا، نشبیبہ روائی ، شیرینی ۱ ورسب سے بڑھ کر اپنے حذبات کی بنا پر بزات خودایک تصنیف ہو۔ بیربھی ایک وجہ یا هذراس

کے پیش کرنے کا ہوسکتا ہو۔

ناكمتى كاستوبررتن سين أسع جيور كر بردس علاكيا بو المتى دانى ہر اور الیسی رانی جو البینے مشو ہر پر کانی حاوی ہر لیکن مھر بھی عورت ہر !! رنس سین ایک دوسری عورت کے فراق میں جو گی بن انج پاط حيور حيل جاتا ہر اورسال بعرتكب والي بنبي اتا ـ اس درميان بي مندستان کا سرموسم گزرگیا سکی ناگتی کا تهجر وصل سے مذبدلا بشوم کی فكر، سؤت كى واه غرض سوكه كركانا مولتى عطرت طرح ك خيالات نے اور بھی زندہ درگور کر دیا تھا ۔ لوگوں نے مہت سمجھایا بحجہا یا کہ رانی بی مرزه منکرو - اعظو آئین مین اینی صورت او دیکیو، سوجو، سمجھو اور دل کو قابوس کرو۔ و مکیو تھبنور اکتول کے ساتھ رستا ہو سكن حبب التي كو يا دكر تا بو توكيسا دؤرًا بتوااً تا بو - ما دل كوزين سے مجنت ہی تو ہوتی ہی کہ گھوم پھرکس طرح اسے سیراب کراہاک ناحق الين كواس طرح بلاك كرِني بهو متهارا شوبر حبب المقيس بإ دكريك عُمَّا ووَرُنَّا بِهُوالأَبْ كُلِّ لِلِّين بيرسب سمجعانا بجَعَانا ببيكارِ مقار شدت غم کا بہتیجہ ہواکہ رانی ہونے کی لاج بھی کھوئی۔ ناگمتی نے گھر بار کھیوڑ کر جنگل کی راہ لی اور داوانہ وار پھرنے اور جا ان

کھونے لگی ۔

ناگئی نے حس بے جینی سے مجانی کے دن کائے اس کا تذکرہ بھی "بارہ ماسے" میں موجود ہے۔ ایک ایک چوبائی میں ایک ایک مینے کی کیفیات کوزے میں دریاکی مصدات ہو۔

لما منظر ہو: س

### بإره ماسه

اساڑھ اگ گیا ۔۔ بادل گرج رہے ہیں ۔ اود کے اور کا کے پہکھ کھیرو، چبل ، کو ہے آسان پراُڑ رہے ہیں ۔ سفید کیلے قطار در تطار دو تطار دو تطار در تطار دو تھیں کہ بھیرو ، چبل کی تلوار جا روں طرف چل رہی ہی ۔ بوند ایوں کے تیر زور وسٹور سے گررہے ہیں ۔ گھٹائیں اُمنڈ اُمنڈ کراد ہی ہیں اِفاج ہجر میں باجے بچ رہیں اُمنڈ اُمنڈ کراد ہی ہیں اواج ہجر میں باجے بچ رہیں جواتی کا دکھ بڑھتا جارہ ہی شوہر دیس سے بی باہر ہی اور ثین آپ ہے۔

پکھ ٹچھ سر پر آگیا۔ مینڈک، موراور کو کلا مست ہوکر پی ہو: پی ہو کہ رہے ہیں اور بی بجلی کی چک سے ہی ہوئی خاموش!! بیموسم برسات کا اور بی اسی خشک !! کون مکان درست کرے اورکون تخم ریزی کرے میری توکوئی بات بھی تہیں پو جیتا۔ عب کا شوبہ گھ بیں ہے اُسی کو تھا مرعیش وارام اور عزت حالل

حس کاشوہر گھریں ہو اُسی کو تمام عیش وارام اور عزت حال ہو۔ میرا" پایا" تو ہر دلیں ہو مجھے سارا شکھ ، جین بھول گیا۔
ساون کے بانی سے کھیتوں میں بھرنی گی لیکن میں سوکھی کی سوکھی کی سوکھی کی سوکھی کی سوکھی گئی لیکن میتم کے درشن"

منہ وئے۔ ای پیارے متھارے فراق میں بیں با دلی ہو گئی ہوں میرے اس نوزین پر بیر بہوٹی کی طرح رینگتے پھرتے ہیں -

سگھیوں نے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ سہنڈولا رہایا ہم اسکھیوں نے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ سہنڈولا رہایا ہم اسکھیوں کے ساتھ سہنڈولا رہا ہم دے میرا دل معنبھیری کی طرح بھٹکا بھرتا ہم، را ہ نہیں سوجیتی سیرطرف بانی ہی بانی ہم۔ میرے دل کی نا وَافِیرَکھیوکُ کے تبا ہمی ہیں بڑی ہوئی ہم ۔

ای پیا رہے تم کی کیسے پہنچوں مذمیرے پاٹو ہیں مذہبی ہے۔
بھادوں کی کالی راتیں اکیلے کیسے کاٹوں یشوہرنے تو دوسری
بستی بسائی ہی ۔ بستر ناگ کی طرح وهردهرکے ڈرستا ہو اکیلی ایک پی سے
جیٹی بڑی ہوں ۔ انگھیں کھولتی ہوں تو ڈر لگٹا ہو بجلی چک کراور
بادل گرج کر ڈراتے ہیں ۔ حبب گھا ھبکورے سے برستا ہی تو میری
اکھیں او لتی کی طرح ٹیکتی ہیں ، دل بھٹا جاتا ہی ۔ جبلائی جان کو
مگ گئی ہی ۔ بیر جہنیا تو بہاڑ ہوگیا ۔ کاٹے نہیں کٹتا ۔ بھرے بھا دول
میں ایسی خشک ہوں اور نم کو نے بیک نہیں۔

یا نی کی باطھ سے جل کھل ، زمین آسان سب ایک ہور ہے ہیں اور میں جوانی کے اتھا ہ جل میں ڈوب رہی ہوں پی پیارے ہاتھ میں ہاتھ دو!!

ماؤ پیادے او دیکھوسے "پی ہو" پی ہو" کررے ہیں سہیل

نکلاہی " ہتھیا نجھ" شروع ہوگیا۔ داجا زین کس کے میدان کو جا
د ہا ہی۔ آب نیبال سیب کے مُنہ کو مو تیوں سے بھر دہا ہی سمندر
اورسیب سب موتی سے بھرگئے۔ ہنس سمندرکو یا دکر سے جلے انہے
ہیں۔ سارس کلیل کر ہے ہیں۔ سبزہ اگ رہا ہی جنگل تک بھول
دہے ہیں اب توا جاؤ!!

الرمجه أس لسرنجات ولاؤ!

کا تک کی جاندنی کتنی کھنڈی ہو تھام عالم سردہ وایک یس جل میں ہوں مرے تن من کو بستر جلائے ڈالتا ہے۔

سارے سنساری دیوالی کی دھوم مجی ہے۔ سکھیاں جبو ک کارہی ہیںلکن مجھے کیا میری جوٹری تو مجھرسے بچھڑ گئی مجھے تودنیا آجاڑ معلوم ہوتی ہے۔

ا اسکیاں دیوالی گاکر تیوبار منارسی ہیں میں کیا گاؤں تھاری میں میں میں میں اس ماران مکھور ساتھی آجاؤہ

جدائی میں "بے سدھ" ہوں۔ای دلدار دیکھواب بھی آجاؤ۔ مدائی میں "بے سدھ" ہوں۔ای دلدار دیکھواب بھی آجاؤ۔

اگہن کی مجاری راتیں ہیت دشواری سے کنٹی ہیں۔اس طع علتی ہوں جیسے چراغ میں بتی۔ دل سردی سے تھر تھراتا ہوتم ہوتے توالیا کیوں ہوتا۔

مرگفرسجاوط می بین کیا سنگار کروں میرارنگ روپ توشوم ر گفر گفرسجاوط بی ملط

کے ساتھ گیا۔ وہ بلٹے توبیہ بلٹے۔ سُلگ سُلگ سُلگ کر خاک سیاہ ہوگتی۔ اب" برہ" کی آگ بی جل رہی ہوں۔ اس ڈکھ در دکو پیاراکیا جائے۔ مل محرج آتسي

ای بھنورے، ای کوتے بہتم کو مری سنانی یوں سنانا کہ وہ برہ
کی آگ بیں جل گئی اُسی کا وُصفوال پر جو ہم کو لگ گیا ہے۔

پؤس کے جاولے میں بدن تھر تھر کا نب رہا ہوسورج طوبتے
ہی سروی نے ذور ہا ندھ دیا ۔ لبترگویا برف بیں ڈوبا ہوا ہو۔ کا نب
کا نب کرجی نیکلا جاتا ہے۔ " پہتم" کہاں کہ اس کو گلے سے لگا لوں ۔
عکوی وات کی جلائی کے بعد دن کو متی ہی ۔ ایک بیں ہوں
کہ دن وات "برہ میں بیاکل"

نون بها، گوشت گلا، پر یان سنکه بهوگتین عورت "بی بو" بن بو" رسط کر مرکتی - حب سکمی منین تو زندگی کبین ؟-

ماگھ کا مہینا ہو۔ پالا پرط رہا ہو، جہنا جہنا رکوتی کے مہل سے بدن کو ڈھانکتی ہوں اتنا ہی دل اور کا نتیا ہو۔

آنکھوں سے اسواس طرح بہتے ہیں جیسے مہاوٹ ہورہی ہو۔
متھارے بغیر پانی تلوارسالگتا ہو۔ فراق ہوا بن کر جھوے مار رہا ہو۔
کہاں کا بناؤ اور کیسا سنگار۔ فراق ہیں ڈورے کی طرح ہوگتی ہوں۔
حبالا توجھ برہ کی ماری کے لیے افت جبان ہوگیا۔ اسی پیا رہے
سورج ہوکر توکہ تم بن ماگھ کا حبالا جائے کا نہیں۔ تھارے بغیر
جہم ہے جس ہی اور دل ہے قابو اس پر بھی فراق کو چین نہیں جاہا

کی کیا گن میل ہواکے جو نکوں نے سردی کو پو گنا بڑھا دیا ہو۔ وہ قواب سہی نہیں جانی - بدن بتنے کی طرح زرو ہوگیا پھر بھی فراق باز نہیں آتا جھجھورے دیے ہی جاتا ہو۔ یقے جو گئے اور الاسرو بھر بھول بتے شاخوں میں آئے سب کو خوش دیکھ کر میرا دل دونا ریجیدہ ہوا۔

ساراسنسارل کر بھاگ گارہا ہم اور میرا بدن مثل ہولی کے جل رہا ہو یہ میرا بدن مثل ہولی کے جل رہا ہو یہ میرا بدن مثل ہولی کے جل رہا ہو میرا بوں جلنا پیارے تم کو اگر سپند ہو تو بھر مجھے کوئی غم تنہیں ۔میری تو خواسش ہی ہیہ ہو کہ بی منھاری مرضی بجالاؤں کے ملی تھکانے لگے۔

اب تو میرے جی بیں یہی آتا ہو کہ اپنا بدن جلاکر اُس کی راکھ ہوا بیں اُڑادوں کیا تعجب یہ اُس راستے پرجا پڑے جس پر

توقدم ركفتا ہو۔

پیت کے ساتھ لبندت وست بھی آگئی ہرطرف وھار ہورہی ہو۔
لیکن میری دنیا سونی ہو۔ کویل کا پنجم راگ حُبراتی ہیں تیرسالگتا ہو۔
مرے خون کے آنسووں سے سادے جھاڑ جھنکار لت بت ہیں۔
ملیواور مجدیٹھ کو بُس نے ہی ربگ دیا ہو۔ بالم آم میں بورآ گئے
اب تو گھر کی یادکرو اوراً وَ حِبگل بیں ہزاروں طرح کی بتیاں ہوتی ہیں
لین بھورا بالتی ہی کی تلاش کرتا ہو۔ نارنگی کی شاخ بہار پر ہو
اس کو فراق کا ہے کو باتی رہنے دے گاجس طرح کبوترا پنے گھر
پرٹوشتا ہو پیارے اسی طرح آنھاؤ۔ بی فراق کے پنجے میں ہوں بنیر
پرٹوشتا ہو پیارے کیسے جھوٹوں۔

بیا کھ بین لباس بارا ورجندن آگ معلوم ہوتا ہے۔ سوری کی گرمی شوہر کی جھاٹو سے سرد ہوسکتی ہے۔ آؤ بیارے انگاروں پرلوٹ رہی ہوسکتی ہوں۔ آؤ

اور آگ کو گلزار کرو - متھاری جرائی میں بھاڑی طرح جل رہی ہوں -تم حبتنا جا ہے حلا و متھارا دروازہ مذھبور دوں گی -

دل کا تالاب روز بروز گھٹتا ہی جاتا ہم اور وہ وقت قریب

ہوجب اس کی زمین تراک جائے۔

رامید کا) کنول جواس "الاب بین کھلاتھا" بن جل" مرجاگیا اگرتم اکر" پریم جل"سے سنچو تو اب بھی اس کی بیل بھیل بھیول سکتی ہے۔

سلتی ہے۔ جبیعہ کا مہینا ہی سنسارتپ رہا ہی، لؤ چل رہی ہی، گولے اکھر رہے ہیں، انگارے برس رہے ہیں اور برہ کی آگ لنکامپونک اب مجھے حلارہی ہیں۔

ہیں وی میں اور ایک ہوں ہوں باری کی جبار ہاہو۔ ہرشام کو متھاری بن کے چیچیے برطاہر مانس کھاکراب ہم کی جبار ہاہر۔ ہرشام کو متھاری راہ دیکھتی ہوں۔ امرکزشن کی صورت والے اب بھی آجاؤ متم کو اتا

راہ دلیمیتی ہوں۔ انو کرسٹن کی صورت والے اب بھی آجا و مم کو آ د کمیمہ کر وہ کھاگ حبائے گا۔

ای تحمر جوالیسی اگ میں جلے جس کو کوئی بجھا نہ سکتا ہواس کو مراسنا جا ہیں ۔

اس طرح روروکے بارہ مہینے بسر کیے ، ہزار دکھ درد ایک ایک سالنس میں جھیلے ، ایک ایک بُل بہاڑ ہوگیا اور ایک ایک بہرا ایک ایک جگ، آخر کارئی نے مورکی طرح جنگل بی رہنا شروع کیاکہ شاید وہاں کچھ جی بہلے، کچھ بیتہ چلے الکین ع بہلا مذول مذتیر گئی شام غم گئی

اب تو ہمتھاری مبدائی ہیں تنکا بھی نیر معلوم ہوتا ہیں۔ جبل اور فائنتہ کو ہر چند راستا بتاتی ہوں گر کوئی نہیں سنتا۔ کو کلا کی طرح لیکارتی بھرتی ہوں۔اور مہری کی طرح 'نے دہی" کی آواز لگاتی ہوں نیکن سب لاحال۔

ورخوں پر مبطیع ہوئے جس پکھیروسے جدائی کا حال کہتی ہوں وہ درخت اور پر ند دونوں جس کر خاک ہو جاتے ہیں۔ کیاکروں برح رام الا برہ کے دن کسیے کاٹوں۔ ساجن تم کاک اخر کسیے ہینجوں۔ کوک کوک کوک کر اتنا روتی کہ خون کے اکسووں سے کمنٹی کا جنگل بوگیا۔ کول کوک کر اتنا روتی کہ خون کے اکسووں سے کمنٹی کا جنگل بوگیا۔ کول کا کم بہت نیز ہی جہاں میں بن باسی کھڑی ہوتی ہوں و بال جدائی کا خم بہت نیز ہی جہاں میں بن باسی کھڑی ہوتی ہوں و بال کھنگی کا ڈھیرلگ جاتا ہی ۔ ہرایک قطرہ نون میری جان ہی گوئے گوئے کہ کمشل پہنے ہے ۔ پی ہو۔ پی ہو"کرتی جوں یگرتم بنہیں سنتے۔ میرے ریخ سے ڈھاک بے برگ ہوگیا اثر مذ ہؤا۔ میرے بیارے۔ میرے ریخ سے ڈھاک بے برگ ہوگیا اثر مذ ہؤا۔ میرے بیارے۔ میرے ایک کا دل میرے بیارے۔ میرے ایک کا دل میرے از مذہ ہواں مذہبا دوں ہوتا ہو

## شاعرجانسي كي مجاكا

شاء جائسی کی تصانیف آج سے تقیریبًا حیار برس قبل کی تعلیم " اودهى عماكاً " (اودهكى زبان) ميس لكمى كني تقيل المذابيان اودهى زبان کے متعلق صروری معلومات ورج کرنا مناسب معلوم ہوتا ہو۔ وشوارسا ہوگیا ہر یقین کے ساتھ صرف اتناکہا جاسکتا ہر کربرج عماثا كى طرح اودهى بهي خالص مندستاني زبان مرح البته السي منبي كه دنيا کے پر دے پرازل سے رہی ہو ۔ گیا رھویں صدی علیوی کے لكُ بُعِلُك اسْ نبان في حيم ليار اس كى عمر كويا الط نوسورس بي

ا اُزدو بی حسب ویل الفاظ ملک محد جاتسی سی کے رایج کیے ہوتے ہیں ۔ ان سے قبل یا تو وہ قطعًا بولے ہی مد حباتے تھے یا اُن کا استعمال مزمونے کے برابر تھا۔

مندی یس رایج الفاظ طبل، المير، المرا، سلطاني، سرتاج،

أردويس رايح الفاظ الكاره ،موغمنا، عِلْ اللهِ ، درمين بهراي، كر حدى جبان ، بنجارا ، بخنت ، أيا ، كُونُكُه ، ميرو چبر ، شيطان ، اسلام ، اسواروراب ۱۳ میزان، میزار حیدن، می رینار

سِسْرى أف اردولسريج تولفهُ رام بالوسكسينه صفحه ١١ -

ا ددهی زبان پور بی مهندی سے ملتی حبلتی ہے اور برج مجالثا

اودهی زبان کی خصوصیات

اور کھڑی بولی دونوں سے کئی باتوں میں مختلف ہی مثلاً

آ۔ خانص اور طی کی بول جال بیں فعل، فاعل کی صمیر جنس اور تعداد سے مطابقت رکھتا ہو مفعول سے اس وقت بھی مطابق نہیں ہوتا جب کہ فعل متعدی ہو۔

م- دوسے زیادہ اجزا والے الفاظ کے مشروع بیں" ای"

" اور " اؤ" " و " کا ملقظ اور هی کو ببت اور تھی ہندی رکھری
بولی اور برج بھاشا) کو نالبند ہے۔ اسی انتقلا ف کی وجہسے ایک
ہی لفظ کو اور هی بی بالکسریا بالفنم جلی اور کھڑی بدلی اور برج بھاشا
بی بالکسریا بالفنم خفی بولتے ہیں۔ مثلاً اور هی بیں
دوران

'बीयाज 'बीयाइ 'पीयार 'नीयाव المال المال

اله اورهی کا به اصول اردو قوا عدکے بھی خلاف ہو۔ اوره کے رہنے والے اردو بوت کے رہنے وقت والے اردو بوت وقت عمومًا یمی غلطی کرتے ہیں بینی منسل متعدی اتنال کرتے وقت محمی فعل کی مطابقت مفعول سے مہیں کرتے مشلاً بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ " بی نے روٹی کھا یا" حالانکہ مونا چا ہے" بی نے روٹی کھا گ

"ای" " ی شبکه برج بها شا اور کفری برج بها شا اور کفری بولی میں " ی " ی سبکه برج بها شا اور کفری بی بولی میں " یہاں"، " اہاں"، " اہاں" اور کفری بولی اور برج بها شا میں " بہاں"، " وہاں " بولیتے ہیں - " وہاں " بولی اور برج بھا شا میں " بہاں "، وہاں " بولیتے ہیں -

اسی طرح" ہے "اور" ہے "کے بجائے اور هی کو " ہے" باتے معروف لیسند ہی ۔ اور برج بھاشا کو" ہے "با" بائے مجبول مثلاً اور هی بس"ائی" ۔ "جائی " بولیں گے اور برج بھاشا ہیں " آتے"

اودهی میں « क्रा "اسے "کا تلقظ" آئی " اور "او" د क्रा " کا القظ" آئی " اور "او" د क्रा हंस " اسے " रेस " اسی " د क्रा हंस " " و مقطل " اسی " دور " " दसीर " " و مقره -

سا۔ "ہونا" نعل کی شکوں کے ماقدے ہیں جو مرف " ہے"

ہیلے رہتا ہی ۔ وہ اب تک اودھ کے کچھ حقوں ہیں ۔ جائس
اور امٹیمی کے آس باس ۔ بولا جاتا ہی ۔ مثلاً " ﴿ ﴿ " ہی " کے

بجائے اسے " ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ بہیں گے۔ شاعر جائسی نے الم " اہلا ' اللہ مکن ہی بولا جاتا ہو۔

عَبِين ماعِين جبيو فيحوثو اينو این تيرا تيرد ہمارا ہمارہ ہمارو ہمارا ہمار ہماری ہما حکار میں اللہ میں اللہ ہماری ہما

برج بھاشا کا بھی یہی اصول ہے۔ اور هی کی بول عیال میں تو یہ فرق ظ برنہیں ہوتا البتہ ادبی زبان بن فرق ملتا ہو۔ شاعر جائسی سے مذكيري "كر" اور تانيث بن"ك اليات مجبول سے استعال كياہج هِي سے ظاہر ہوتا ہو کہ اور علی میں "مانبیث میں" کی" یائے معروف

سے مجبی بنیں ہوتا "ے" بائے مجبول ہی سے ہوتا ہو-

٧- كفرى بولى اور برج محاشا دونون بي سرف مارسم شيدنول کے سا وہ شکل میں لگتے ہیں جیسے "کرے کو" "کرن کو" لیکن تقبیر طریا پر بی اور حی میں حروف جار صنم پر واحد متعلم میں ملکتے ہیں جیسے" آمے کھ "كمائ مال" "سير كل

A - اورعی یں فغل حال ناتام (PRESENT INDEFINITE TENSE) کی شکلیں برج بھاشا ہی کی سی ہوتی ہیں مرف صنمیرواحد ہا صر کی صورت یں سنسکرت کی طرح "سِ" " 🗚 " ہو" ا ہم جیسے "करिस " كرس" وغيره - امريس بحي يهي صورت فايم رستي إر گو کبھی کبھی آخریں" ہی " « 🚡 » نگا دیتے ہیں۔

سلے " پاؤب" برلفظ اور عی اوب کے جلہ صابر کی ستقبل ہو گو بول جہال بیں محمن صمیر جمع مشکلم بھی " ہم" ہی کے ساتھ آ" اہو شاعر جاتسی نے جملہ ضایر اور دولؤں عددول بی اس کا استعال کیا ہی۔

پورپی اودهی بین مصدر کا اختیامی حرف بھی " क" ہوتا ہم جیسا " یاؤب" بیں ہے۔ برج محاشان علی خصوصیات کی سب سے بڑی مان گائوی شعوصیت ہوائی شاعری کی خصوصیات کی سب سے بڑی شعوصیت ہوائی گائوی کے خصوصیت ہوائی گائوں خاص کر آردو ورخوشی کے حذبات بس کا انداز تخاطب ہو۔ مایوسی، رئح ، دردا ورخوشی کے جذبات بس کو بی سے مجاشا کی شاعری میں اوا ہوتے ہیں دوسری زبان شکل سے آئی من اوا ہر قدرت رکھتی ہو۔ خالباً اس کی بڑی وجہ بیر ہوکہ کہ مجاشا کی شاعری میں جذبات کا اظہار عمواً عور ت ہی کی طرف سے کیا جاتا ہی جوگو یا جبتم کرب واصطراب ہو۔ دوسری خصوصیت یہ ہو کہ مجاشا کی شاعری میں استحالے دوسری خصوصیت یہ ہو کہ مجاشا کی شاعری میں استحالے اور تشہیبات عام اور مقامی ہوتے ہیں جو ستعرکو وار دات کا درج

سلنه ادرهی اور برج مهاشا کی شاعری کی ابتدا کی صبح تاریخ متعین کرنا دشواد به کها ته بیرها تا به که سمالی به سے قبل بهی اس کی ابتدا به گئی هی اور "پشے نامنید" مام کا ایک شاعر سمالی بیری تھا لیکن اس کا کوئی کلام دستیا ب بنیں ہوتا ۔ اسی طرح بار دمیراشاعر کا دیودسلامی محفوظ کنیں ہی ہی۔ کا دیودسلامی بیر۔

" چند بردائ" مندی کا بہلاشاء ہو اس کا کلام ہم تک بہنجا ہواس کی موکز الد تصنیف ابر متی راج راسو" عہد بر محق راج کا ایک روش کا دنامہ ہوجس کا جم لقریباً دھائی ہزار صنفے کا ہی ۔ اس کو مندی کا بادا آدم کہ سکتے ہیں ۔

سله آردوشاعری پرعام اعترامن ہوکہ اس پی حذبات واحساسات اول تو غیرفطری ہیں اور حن وعش کے اضافات تک محدود ہوتے ہیں ۔عاشق وُحشوق کی محبت سے علاوہ دومری قسم کی محبت کا انداز اردؤشاعری بیں خال ہی خال نظراً تاہو۔ تمیسری خصوصیت بیر برکه بھاشا کا شاعر معمولی بات کو اس طرهنگ سسے بیان کرتا ہو کہ اُس بیں ایک نماص ہات پیدا ہوجاتی ہو۔

چوتھے یہ کہ بھاشا کے مقوڑ ہے سے الفاظ کثیر معانی پیاکر دیتے ہیں۔ مختر میں کہ مجاشا کی شاعری حن وعشق ، درد وغم ، محاکات اور تغییر حن ادا اور موسیقی کی ایک دل گداز تصویر ہوتی ہے۔

ملک محمد جائسی کی پر ماوت اور دو مسری تصانیف مجاشا شاعری کی جمله خصوصیات کی تفسیر ہیں ۔ ملک صاحب کا بارہ ماسم، ان کا طرز اوا، آن کے استعادات، تشبیبات اور الفاظ کا انتخاب مجاشا شاعری کی خوبیوں کی حال ہیں۔

شاعر جائسی کی زبان کی خصوصیات اردزان کو بورا انفاظ کاب محل استعال یا تواعد کے اصواوں سے حثیم پوشی شاعر جائسی سے بہاں کھوٹے مالے گی ۔

مرکبیں کہیں تو محفق کی دوائی پائی جاتی ہے۔ کہا وتوں محاوروں
اے معتقف جائس گر نتھا ولی کا قوال ہو گہیں کہیں قوا عدر کے خلا ف
ایک آ دھ لفظ ل جات تو ہل جائے جلے کے جلے ڈ جیلے اور ہے ڈ حنگے کہیں
مزلیں گے مصنف گر نتھا ولی کا قول محض قیاس ہی ہو لیکن اگر واقعی ایک آ دھ لفظ
قواعد کے خااف لے بھی تب بھی ترتیب میں جس وسعت اور وقت نظر سے کام لیا
گیا ہم اس کا اندازہ کرتے موئے ایسے الفاظ کو خلاف قواعد کہنا درست منہ کا جا خاصک

اور صرب الامثال كا استعال بھى شاعر جائسى نے كيا ہى ليكن وہ كھاشا كے فطرى طريقے سے مذكہ محض شعر كے حسن طاہرى ير، اضافہ كرنے كى غرض سے۔

س البتہ بعض مقامات پر محذوفات کا عیب منرور موجود ہوجس کی وجہ سے کہی ہوجا تا ہو النظریں مطلب خبط سا ہوجا تا ہو جفن مقامات پر تعقید کا عیب بھی ملتا ہو لیکن بیعیوب خال ہی خال نظر سے ہیں ۔

ہم۔شاعرجائسی کے دولفظوں کااستعال بڑھنے والے کو کچھ عجیب ا معلوم ہوگا۔اعفوں نے" نراس" لفظ کا استعال" جوکسی کاسائلی نہ ہو" کے معنوں بیں کیا ہو۔

دوسرالفظ ہو" لبسواس "جسے شاعر جائسی" لبسواس گھات ایے معنوں بیں لانتے ہیں ۔اسی طرح "لبسواسی" " بواس گھاتی "کے معنوں بیں کئی جگہ لایا گیا ہی ۔ (لبسواس گھات ۔ فیریب دینا ۔ لبسواس گھاتی - دنیا باز)

ھ۔شاعر جائسی سے کہیں کہیں بہت پُراسے الفاظ استعال کیے ہیں مثلاً " دن کر" مجنی سورج کو" دن ار" لکھا ہے۔" شش دھر کی بجائے "سسہ"۔" بھو بال" مجنی راجا کے بجائے" بھولل "بشس و صربحنی سانپ کے بجائے "لیسہ"

اسی طرح "آدِ" در <del>عاله</del> "کا استعال" بائل کمعنوں یں اب حرف بنظر زبان ہی میں سنائی دنیا ہو لیکن شاع حبائسی لے بدروت بیں اسے استعمال کیا ہو۔

ایک بہت پرانالفظ ہر"نے، " ﴿ " جو" ہی " کے معنول یں

ا ہے۔ شاعر جائسی نے اس کو مجبی استعال کیا ہے۔ ایک اور ٹرانالفظ ہے "پشے" جس کے معنی ہیں "پر" اس کو بھی ملک صاحب لائے ہیں اور " بھیے" کو بھی استعال کیا ہے جس کے معنی ہیں "سے"

کے حزورت شعری کی بنا پراکٹر حووث کو بدل دیتے ہیں مثلاً " وَل " کے بجائے " بر" استعال کرتے ہیں۔ " وَل " کے بجائے " بر" استعال کرتے ہیں۔ ملک محدجاتسی نے ایسا بہت کیا ہو۔ اکھوں نے " نرمل " کے بجائے " نرمر" اور "کلا " کے بجائے " کرا " بھی استعال کیا ہو۔ عزورت شعری کی بنا برمفرد الفاظ کو اکھوں نے مرتب بھی کردیا ہو مثلاً " سہنس" کو" ہنسا" " بول "کوالا الفاظ کو اکھوں نے مرتب بھی کردیا ہو مثلاً " سہنس" کو" ہنسا " بول "کوالا الفاظ کو ایس مثفر ترموتی ہو۔ اسی لیا طاحت " کر" کی جگہ " ک " بول دیتے ہیں ۔ شاعر جاتسی کے ایس اسی لیا طاحت اکثر ملتی ہو۔

، ۹- ہندی کے اکثر شعل پر لفظوں کے توزیسے مرطور کے اور آن کی شکلوں کے مسخ کرنے کا الزام عاید کیا جاتا ہی ۔ شاعر جائسی اس الزام سے بلند ہیں - پڑھتے وقت مصرع کے انری مفرد لفظ

۱۰ شاع حائسی نے تھیٹھ اود هی الفاظ کابہت زیادہ استعال کیا ہے مثلاً اُنھوں نے الفاظ کا بہت زیادہ استعال کیا ہے مثلاً اُنھوں نے الفاظ شکل میں دہ گیا ہے جیسے الفاظ شکل میں دہ گیا ہے جیسے راندھ ہروسی "اس کے علاوہ بھی تھیٹھ اود ھی الفاظ ہیں ہو ہندی اور بیوں کو دہیاتی معلوم ہوں گے مثلاً "نوج" "موکا" اور جوں کو دہیاتی معلوم ہوں گے مثلاً "نوج" "موکا" اور جوں کو دہیاتی معلوم ہوں کے مثلاً "نوج" موکا اللہ معلوم ہوں کے مثلاً " اور جائے کا استعادی اور کیا ہے مثلاً اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کیا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کیا کہ کا اللہ کیا کہ کا اللہ کا اللہ کیا کہ کا کہ کو کا اللہ کی کا کہ کا کہ کا کیا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کا

ا سشاء حائسی نے "تو" یا "تیں" کی جگہ براکٹر توی کھی کا گھ استنمال کیا ہی - بیہ قنوجی اور مجھمی کی وہ شکل ہی جو کھیری اور شاہم اللہ سے لے کر قنوج کے بولی جاتی ہی -

شاء جاکسی کی زبان بول جال کی سیدهی سادهی ہی - مرکب الفاظ اتول تو الحفوں نے بہت کم استعال کیے ہیں - جہاں کیے بھی ہیں دو سے زیادہ اجزا کے الفاظ نہیں لائے ۔ دواجزا کے الفاظ نہیں لائے ۔ دواجزا کے بھی بڑی ان کو مفرد ہی مجھنا جا ہیے کیونکہ وہ سنسکرت کے طریقے کے مطابق نہیں بلکہ فارسی کے طریقے پر ہیں ۔ جہاں لیمن بظا میر مرکب الفاظ در اصل مفرد ہی ہوتے ہیں ۔ جہاں لیمن بظا میر مرکب الفاظ در اصل مفرد ہی ہوتے ہیں ۔ ۔ ایک حگہ پر تو پر ماوت ہیں فارسی کا ایک فقرہ ہی الحفاکر دکھ دیا گیا ہے "سرتایائی" ہو فارسی کا "سرتایا" ہی ۔

نارسی کی نس اتنی ہی جھلک کہیں کہیں دکھائی پر تی ہی ورس شاعر جائسی کی زبان گویا سائیجے میں ڈھلی ہوئی بہت ہی شیر میں اور دلکش ہو۔ شاہی دربار وغیرہ کے بیان بیں "اداکان" "بارگاہ" ایسے کچر لفظ آگئے ہیں لیکن وہ موضوع کے اعتبار سے زراسا بھی ہنیں کھنگتے۔

شاع جائسی کی زبان کی چاشی اوراس کا سریل پن نرالا ہو۔
اس میں برج بھ شاکی جاشن ہو نہ کہ سنسکرت کی۔ اُس میں اودھی
اپنی نج کی مٹھاس لیے ہوئے ہے۔ اگر اس کا اندازہ کرنا ہوکہ اودھی
زبان کے بہتے ہوئے شیریں اورشقا ف چشے یک شاع جائسی
کی کتنی بہنچ ہو تو یہ اوت کی نزاکت تخیل ، روانی ، سلاست اور
فصاحت کا مطالعہ ناگزیر سا ہوگا اس لیے کہ بقول مصنف جائسی گر نتھا ولی اودھی کی خالص لیے میل مٹھاس کے لیے
جائسی گر نتھا ولی اودھی کی خالص لیے میل مٹھاس کے لیے
پر ماوت کا نام برابر لیا جائےگا۔

سرف میں اس نصنیف اس نصنیف میں اور نقد و تبھرہ سے قبل اس کا سرجارج گری برسن نے اس کاس تصنیف معلوم کرلینا بوجو ہ مناسب ہوگا سرجارج گری برسن نے اس کاس تصنیف من اور بیدا و بیب بھی پر اوت کاس تصنیف میں اور بیدا وت کے اس صدی کاس تصنیف میں بتاتے ہیں اور بیدا وت کے اس صدی کے نسخوں میں بھی تصنیف کاس یہی سے کا گوٹ کے اس میری ماتا ہونظم پر اوت میں شیرشاہ کی مدح اس کے زمانے کی سطرکوں کے تذکرے اور بین شیرشاہ کی مدح اس کے زمانے کی سطرکوں کے تذکرے اور میں شیرشاہ کی مدح اس کے زمانے کی سطرکوں کے تذکرے اور میں بھی جا با دشاہ کھنڈ "میں فرنگیوں کے ذکر کی بنا پر بہی س تصنیف کا صحیح سمجھا جاسکتا ہے۔

اسم اس كى صوت بى اختلاف بهر كيم لوك كيت بي كديداوت مراهمه سجری میں تعلی گئی اور کھرا یسے بھی ہیں جواس کی ابتدا سنطقه ہجری قرار دیتے ہیں اور سوم فیری کوس ملیل بتاتے ہیں ۔ ان لوگوں کے نز دیک اس نظم میں گویا باتیں سال صرف ہوتے ہیں۔ بیر حصرات نظم پر ماوت میں کشیرشا ہ کی مدح اورس تصنیف کی چو پائیوں کے درمیان کچھ پو پائیوں کا فقس ہوسنے کی وجہست جن میں ۔ مدح پیر، زاتی حال، دوستیوں اور جاتس کی تعریف و توصیف لکھی ہو، یہ استدلال بھی کرتے ہیں کہ مدح سرائی اور تعیف یں کوئی تعلق نہیں ہو۔ مدرح کی چو با تیاں تکمیل نظم پر مسوم ف سر ہری بی اصافه کردی گئی تقیس راسی سلسلے بیں بیر بھی کہا جاتا ہوکہ ملک ملا نے شہرشا ہ کو لفظ "سلطان"<u>سے مخاطع</u>پ کیا ہج ا ورج نکہ و<del>ہامہ م</del>یہجک بين دملي كا "سلطان" بأواتها مذكر مسي فيه بهجري بين اس كيها اختتام کاسن سوم الم میری ہو مذکہ کوئی دوسراسال ادرنظم کے ٹرانے سنوں میں بھی تصنیف کا سال میں ہے ہی متاہ ہو۔ سن تصنیف بر محاکم ایک معرکہ اراتصنیف ہو سن تصنیف بر محاکم ایکن اس میں شاعر کی زندگی کے

ھاشبہصفحہ · ۱۹

جسشسی رومی اور فرنگی بڑ بڑا گئی اور سیسسٹگی اس شعریس پرتگالیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کی طرف اشارہ ہو پرتگالی<sup>ں</sup> کا دور ع<u>سما</u>لم ہم مطابق س<u>م مورد کے ملک بھ</u>گ شروع ہوتا ہولینی س<u>یم و م</u>سک ہبہت بعد۔ ہائیں سال حرف ہوئے ہوں قرین قیاس نہیں ممکن ہر آنا وقت اصرف ہوآ ہولئیں کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ اس مدمت کا شادستا ہوتی کہ اس مدمت کا شادستا ہوتی کہ اس مدمت کا شادستا ہو ہوگئی۔ ہجری سے بھی شروع ہوگئی۔ ہر۔

حانثيهمعخرا وا

اداکان کے راجہ کی سرپرستی یں پرما وت کا بونسخر تعنیف کے سوپرس بعد مبڑگا لی زبان نمی ترجم ہوا ہم اس بی سن تعنیف مسلام ہو درج ہم -اف آخری کلام کاس تعنیف ساسلام ہم اس جواہر بھا کا معنفر میرقاسم کاس تعنیف بھی ممدوح نظم محدث مصل سے مطا بقت رکھتا ہم - پد ماوت نظم کی گئی ہوتی تو پدماوت میں ابراہیم لو دی کی مدح ملتی مذکر شیر شاہ کی۔

یہ درست ہی کہ سی شہرشاہ دہی کا سلطان مذبوا تھالیکن یہ امریکا میں کہ دو اس سے قبل سی اللہ ہیں ہا یوں کو سٹ ست دے جہا تھا اور وہلی کا بے لینا چندروزگی بات تھی۔ اس کے علاوہ تحفیتی کی رسم دسمبر اللہ اللہ علی موبی تھی۔ کی رسم دسمبر اللہ اللہ علی عودیا گور کے مقام پر ادا بھی ہوبی تھی۔ عس طرح حسین میاں کو قطبین نے حسین شاہ لکھ دیا ممکن ہوای طرح میں مثاعر جائسی نے شیر خال کو دتی کا سلطان بنا دیا ہو مدح کی ترنگ میں اتنا مہالغہ نادوا نہیں سمجھا جاتا اور پھر شہرت انسان کے پیش بیش میں اتنا مہالغہ نادوا نہیں سمجھا جاتا اور پھر شہرت انسان کے پیش بیش میں اتنا مہالغہ نادوا نہیں سمجھا جاتا اور پھر شہرت انسان کے پیش بیش میں اتنا مہالغہ نادوا نہیں سمجھا جاتا کی خبر خود شیر شاہ کے دہلی چہنچنے دتی کی روائی اور اس کی فتح یا پی کی خبر خود شیر شاہ کے دہلی چہنچنے دتی کی روائی اور اس کی فتح یا پی کی خبر خود شیر شاہ کے دہلی چہنچنے دتی ہی میں شاعر حیاتسی تک پہنچ گئی ہو۔

قصه کوتا ه نظم بدما وت منهم قدم بین شروع کی گئی اوراس وتت مرح بی کئی مکن ہر کہ ختم ہوتی ہوس <u>۱۹۹</u> میں اوراس وقت ملک صاحب نے خود جاکر شیرشا ہ کی خدمت بیں پیش کیا ہو حبیا کہ مشہور ہر کہ موجوع میں وہ درباریں گئے تقے۔

> "سو لهوی صدی کے اوایل میں تصنیف ہوئی ۔اس بیں ہم کو اُس زمانے کی زبان اور تلفظ کا پتا الگتا ہو۔ ہندو مصنف قلامت پرستی کی وجہ سے اپنے الفاظ کے ہجا پرانے سنسکرت کولی کے مطابق کرتے تھے لیکن مک محدے اس کا آمباع نہیں کیا یہی دائے سر جارج نے سدھاکر چندر لیکا کے دیا ہے میں لکھی ہی۔

سلم اوجهاجی پدماوت کے سنہ تصنیف کو سکتافی م قراروسینے والوں کے قول کی تردید کرتے ہوئے والوں کے قول کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جاتشی سے پدماوت ہندی ہی کھی یا آردو شل کھیک معلوم بنیں لیکن سکتافی موکا سکتافی معربو جانا ہی تباتا ہو کہ بیرانشالا ف اردو رسم الحظ ہی کے سبب سے بہوا ہوگا "

' آگے جل کرآپ فولتے ہیں کہ اگر اس کا رسم الحفظ ہندی ہوتا تو ہم کی جگہ ۲ پڑھا حاِہا قریب قربیب ناممکن تھا ؟ ہندووں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ إلا کے معالمے بی تلفظ کا خیال ہذکریں بلکہ اپنے آبا وا جدا دکا اتباع کرتے ہوئے الفاظ کو اسی طرح لکھیں جبیاکہ وہ سنسکرت بی لکھے جاتے تھے۔ الخوں نے اپنی تصانیف میں تلفظ کورواج دیا مذکستعل إلا کو۔

لالدسيتارام نفطي ابنے ايك مفتون بين جواله أبار است لله يز ربابت سنط الماین شایع بوا بر سرجارج گری برس کی تا بید کرتے ہوئے منظومِ است ملک خصوصًا پدما وست کے رسم الخط کو فا رسی ہی قراردیا ہے لیکن بالکل حال بیسن تصنیف کی طرح رسم الخط کے متل بھی اختلافات پیدا ہو گیے ہیں اور ایک علی بحنث کا دروارہ کھل گیا ہم كرآياتا عرجائسي كى تصانيف كارسم الخط فارسى تقايا بهندى يناني پرما وت کے رسم الحفاکو سندی قرار دینے کے لیے توجیہا ایک مہنت جھوٹی بات برکی جاتی ہوگہ" مسلمان اہل قلم خصوصاً صوفیوں کامقصد ا پنے اصولوں کو ہندووں کے کا لوں تک بہنچانا تقااورغالباً مک محررکہاں كابعي يبي مقصدرما بوگا -اس ليے الفول سے پدما دت كوسندى ممالخط بي لكها بوكا مذكه فارسى رسم الخطين، خاص كراس وفن جبكه أردو کالوگ نام بھی مذ جانتے منے کی بھریہ دیکھ کرکہ بدما دت کے جننے نسنے بهندی رسم الخط می ملتے ای وہ فارسی رسم الخط ہی سینقل و تے ہی يه حضرات فرات إن كه" بعدكو ان نظموِ الموسلمانوں لے أو دورهم لحظ یں منتقل کر لیا کہنے کو تو ہے حضرات یہ کہتے ہیں لیکن اُن کے قرلُ کی تر دیرخود اُن کی دلیل سے موتی ہی ۔ اُرُدوٰ کا نام سر جان اور بات ہر اور فارسی الخط سے نا واتفیت اور بات ہو۔ اس لیے اگر شیرشاہ کے

وقت بیں لوگ اُرُدؤ کا نام بھی مذہبات تھے تھے تواس سے یہ نتیج بہیں کالاجاسکنا کہ وہ فارسی رسم الخطسے بھی ہے ہمرہ تھے۔ دوسرے بیکہ ایسے زمانے میں جبکہ آج کی سی اسانیاں طباعت کی فاہمی دور نظر از شکر کا است کی باران کیا انتہا ہے۔ تہ میں دوسی بور کا

کی فراہم مذہوں نظم یا نشر کی کتاب کا دایرہ اشا عت محدود ہی ہوگا چاہے وہ کسی رسم الخط میں کیوں نہ لکھی گئی ہو۔ السیے ذمالے بیں کسی کتاب کی مقبولیت نا ہر اہو کہ اسے دوسروں کو سناکر ہی ہوسکتی تھی۔ اور بیمشہور ہی ہو کہ ملک صاحب کے چیلے پیرماوت کے دوسے

بڑھ پڑھ کر لوگوں کو ملک صاحب کے کلام کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے۔ بس پر ماوت کے رسم الخط کے انتخاب میں کسی تبلیغی مقصد کو بھی

دخل نہیں ہوسکتا تھا۔ اوراگر مقوڑی وبرکے لیے بیر بھی فرعن کر لیا جائے کہ ملک صاحب کا مقصد نہن ووں ہی تفتوف کے اصولوں کی تبلیغ ہی کرنا

که مات می حب و معصد مهروی می صوف عیم استون می ای کردا محقا تو ظاهر بهری که اس مقصد کا اولین نشایهٔ پڑھے لکھے سہندو ہی ہو سکتے جتریجہ میں میں منسور اور معلم سلط کے مدترین میں مطالع

تھے جن میں سے بنیتر فارسی برطھ برطھ کر دفاتر میں بڑے برطے عہدوں پر مامور تھے۔ان کے استفادے کے لیے بھی رسم الخطاکو ہندی

مہدوں پرہ کورسے یان سے استفادے سے بی رکم معطوم بلکا کرنے کی کوئی عنرورت مذہقی عہد شیر شاہ بیں فارسی رسم الحظ کے دفاتریں رواج اور ہندووں کی ِفارسی دانی سے انسکار کرنا اس عہد

د قاتر بین رواع اور مهندودن می قارشی دای سند انکار کرنااس عهد کی معاشرتی اور تمدنی تاریخ سے کھلی ہوئی حیثم پوسٹی کرنا ہو۔ اب گئرس کیل میں در میں در میں میں اسلامی کرنا ہو۔

رہ گئے وہ کظر مذہبی ہندو جو اللہ یں آباوا جداد کی حرف بروف پروی کرنا اپنا " دھرم" سمجھتے ہوں جاسے عام بول جال بی لفظ

بیروں رہ بی موسر مسب ہوں چہا مار ماک صاحب کے کام اور کا کہیں کا کہیں بہنچ گیا ہوان سے بیامیدر ناکہ ماک صاحب کے کلام

کو پر معیں کے خسن طن پر محمول کیا جاسکتا ہم بھر ریہ بھی سمجھ ہیں ہنیں اُ

الم الم محف من وول بن رواج وینے کے لیے رسم الحظ کے انتخاب کے معاصلے بن معاصب نظر انداز معاصلے بن معاصب نظر انداز کر دیا ہوگا۔

تعجب بالاتے تعجب بیہ کہ مہند وجن کے لیے خاص طور پر رسم الحظ کی طرح ڈالی گئی ہو اور جن کے بہاں اب ایم الے اور بی ایک اسی قدر کرتے بیاں اب ایم الحدی قدر کرتے رہے کہ اب اس کا ایک قدیم شخہ تک اُن کے پاس مہندی رسم الحظ میں محفوظ نہیں اور اردو داں طبقہ جن کی بشتر فردیں ملک صاحب کی نظموں کے مطالب درکنار اُن کے الفاظ کو بھی مذسمجھ سکتے ہوں وہ آج سے چند ہی سال قبل اپنی ادب نوازی کا یہ تبوت دیں کہ منتقل کریں کہ چند میں سال قبل اپنی ادب نوازی کا یہ تبوت دیں کہ منتقل کریں کہ چند میں اس مندی رسم الحظ میں کو اگرد و میں اس طرح مندی رسم الحظ میں کھے ہوئے نسخوں کو اُرد و میں اس طرح میں اس مندی رسم الحظ میں کھے ہوئے نسخوں کو اُس قرار دیا جاتے۔ ایک اور دیل میں مندی رسم الحظ میں کھے ہوئے نسخوں کو اصل قرار دیا جاتے۔ ایک اور دیل میں مندی رسم الحظ کی تا مید میں جب کی حاتی ہوئی کی جاتی ہوئی فارسی رسم الحظ کی خاتی سامندی سے ملک صاحب کی تصافیف کے لیے ان کا استعال کرسکتے اس لیے ملک صاحب کی تصافیف کے لیے ان کا استعال کرسکتے اس لیے ملک صاحب کی تصافیف کے لیے ان کا استعال ناکا فی ہو۔

الیسی صورت میں بیرسوال ببیرا ہوتا ہو کہ وہ حروف جو فارسی حدوف ہو۔ فارسی حروف ہونے۔ فارسی حروف ہوگا ہوتا ہو کہ وہ میں کیونکرادا ہوئے۔ اس کا بواب یہ ہو کہ اگراج " ڈ" اور" ط"کو فارسی میں لکھنا چہیں توکس طرح ان الفاظ کو فارسی رسم الخطیں توکس طرح ان الفاظ کو فارسی رسم الخطیں

کھا جاتا تھا اسی طرح ملک صاحب نے بھی پر ما دت میں ان الفاظ کو لکھا ہو گا۔

و مل ہو ہا۔ الغرض میری رائے میں ملک صاحب کی تصانیف کارسم الخط فارسی تھا جبیاکہ ابتدار علم منظومات کے آزدورسم الحظ میں وستیاب ہونے اور نیزس سے میں ماہم میں کے سکتافہ میں ہوجائے سے بھی طاہر ہو۔



### سرايا

سنسکرت ادب میں "کھ سکھ" (سراپا) کی ایک کثیر تعداد موجو دہج۔
پرما وت میں پرمنی کا "سراپا" دو مقاموں پر آیا ہج۔ ایک ہگا توتا کی زبان سے دوسری جگه" راگھو" کی زبان ہشیہ کی نزاکت اور معنوبیت کے ساتھ ساتھ ہندی مذاق سلیم کا جو منونہ اِن دولوں سراپاوں میں ملک صاحب نے پیش کیا ہج۔ اس کا اندازہ" سراپا" کے مطالعے ہی سے جوسکا۔ بھاکا کا شاعر اپنے سامنے کی تشبیهات کو استعال کر کے کلام میں کتنی دل سٹی اور دل فریبی پریداکر دیتا ہجاس کا شہوت ملک صاحب کا" بارہ ماسہ" اور سراپا" ہیں جونظم پدما وت کا کا شہوت ملک صاحب کا" بارہ ماسہ" اور" سراپا" ہیں جونظم پدما وت کا کوئی ضاص فرق ہنیں ہو نکہ انداذ بیان میں گوئی ضاص فرق ہنیں ہو اس لیے کمنیلاً "نو تے" کا بیان کیا ہوا سراپا" کرئی خاص فرق ہنیں ہو اس لیے کمنیلاً "نو تے" کا بیان کیا ہوا سراپا" کرئی خاص فرق ہنیں ہو اس لیے کمنیلاً "نو تے" کا بیان کیا ہوا سراپا" کرئی خاص فرق ہنیں ہوا ہو۔

(1)

اُس کاسنگار اُسی کو بھبتا ہو پیرکوئی اس کی شرح کیاکرے۔ اس کے موئے مشکین کا پیج وخم ( اس کی لہریں) سانپ کی طرح بل کھا آ ہو اور اس کا رنگ مجونرے کے مانند ہو جب جوٹی کھول کر بال جھاڑتی ہو تو سالا سنسار سیاہ ہو جاتاہی۔ رہ الود گھو نگھر والے بال زنجیر محبت بن کر کسی کے گئے پڑنا چاہتے ہیں۔

رم) اس کی بے سیندو بھری ما نگ گویا اندھیری رین میں دیا كى جوت ہو، ياكسونى برسونے كى لكير، يا گُفنگھور گھٹا وَں بين كجلى كى جبک، یا کاش پر سورج کی کرن ، یا جمنا میں سرستی۔اور سیندورسے بھری مانگ تو خون میں بھری ہوئی تلوارمعلوم ہوتی ہی -

رسم) اس کی چکدار بیشیا نی کو ہلال کی روشنی سے تشبیبہ دمینا غلط ہوگا كماس بي اتنى روشنى كهال سورج أكر بزار درج روشن بونب بھی اُس کی پیشانی کے نور کے مقابل بہیں ہوگا مذکہ حیا ند جس میں مکس کا عیب ہو اوراس کی جبین میں سے عیب تہیں۔

اس کی بھٹویں مثل سیاہ کمان کے ہیں جس طرف رُرخ کیا زہر کے تیر رسائے بہی کمان کرشن کے پاس تھی بہی راگھوکے ہاتھ ہیں۔ اسی سے داون ماراگیا اور اسی سے تنس کی جان گئی مینوی کمان اورعورت كمان دار اليي دهنك كاكون مقابله كرسك.

دو نوں آنکھیں گویا بحرز خار ہیں مشرخ کنول سبھر کر بھو زے منڈلاتے ہیں جس طرف المقی بے لگام گھوڑے کے مانند جا پہنی۔ اس کی گردش سے زمین اسمان سببل گئے۔

بلکیں کیا ہیں گو یا دو فوجیں آمنے سامنے تیر لیے کھڑی ہیں اجھ

منكب فحادجاتشى

رام کی سینا او هرراون کی فوجوں کے بیج یس اُنکھ کا سمندر حایل کون ہر جُوان تیروں کا کشتہ مہیں سارا عالم الفیں کا با مال کیا ہوا ہر۔

اس کی ناک کو تلوارسے کیسے تشبیہ دوں ۔ تلوار باریک ہوتی ہج اور وه مناسب طور پر بار یک اورمو کی اس کی ناک دیکیم کر تو تا شرمن ره بهوا-توتے کی اکس خت اور شیرهی ہوتی ہر اوراس کی اک نرم اور ستواں . ہونٹٹ اور دانت کے قرمیب ناک ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گو یا توتے کے ممنّه بي اناركو د كيه كرياني بهرايا بحر

ہوننٹ کیا ہیں آب حیات کے کوزے ہیں ۔ ان کا رنگب مثل ووببریا بھول کے ہوجب وہ بات کرتی ہو مھول جھرتے ہیں۔ ہیرااس کے سائنے گروہ و جب وہ ہنتی ہو ایک عالم روش ہو جا آ ہو۔ منه سے پان كارناك شيكتا به ويمييه يراب عيات كسي نفسيب بو-

(**9)** دانموں کی تبسی مش ہیرے کے تھی اور بیج بیج میں مشی کی دھڑی جی تقی ہے، طرح بھا دوں کی اندیمیری را ت بیں بجلی جپکتی ہے اسی طرح اس کے داننت چکتے تھے ۔سورج، عیاند، ستارے، جوا ہر، لال اورمونگے سب اِس دائنت کی روشنی سے روشن ہیں۔

حب بجلی با وصعف اتنی روشنی کے اس کا مفابلہ نہیں کر سکتی تو پھر اورکون سی چیزاس کا مقابله کرسکتی ہو مسکراتے وقت دانت میں سے الیسی چھوٹ پیل ہوتی ہو جیسے سنگ سے شرار۔

جب بات كرتى بو زبان سے رس شيكتا ہو۔ اس كى آواز كے سائے کو کلا ، بیبیرا اور بانسری سب نہیج ہیں ۔اس کی گفتگوشراب مجت مصيري برجوست بوعش بوجاتا برء

(۱۱) 'رخسارکیا ہیں گویا ایک نارنگی کے دوککرطے ہیں۔ بائیں رخسار ر ایک بل مقاحب سے لوگوں کے دل جلتے تھے۔ قطبیہ اُسے دیکھ کر انگشت بدندان ہو کبھی نکلتا ہو کہی ڈونتا ہو لیکن بل کو چیوڈ کرا بنی جگہ سيرتنبس طلتابه

صدف گوش (کان) اس کے گویا دو بیراغ ہیں کالوں کی بالیاں گویا دو بجلیان چک رہی ہیں حب وہ دو پیٹر سٹاتی اور اور صتی ہے تو گویا بجلی چیک کرره جاتی ہو۔

اس کی گرون السی معلوم ہوتی ہو جیسے کسی "ارمیش بٹی مطاوس کی گردن اس کے مقابلے میں ایسے ہو ۔ پیرنزاکت اتنی کہ پیک کی مشرخی نکب لمو دار به

ديكھيے يه كردن كس كى بانہوں ميں حايل ہو-

سونے کے رنگ کے اس کے بازؤ اور کلائتیاں ۔الببی سڈول جیسے خوادی ہوتی کسی کا دل نکال کر مانفوں میں لیا ہوجس سے انگلیاں سُرخ ہیں۔ دنیا ہے دوح ہے۔ سارے سنسادی آتااس کے ہاتھ ہے۔ (۵)

سینہ تھالی ہی اور نیتان لڈؤ ۔ جس طرح بھٹورا اپنا ڈ نک کیتکی ہیں ڈبوتا ہی اسی طرح بہتان کے سرے چولیوں بی سوراخ کیے دیتے ہیں۔ کندن کے بیل کی انگیا سجاکراس بی اب حیات کے دوکوزے بہ حفاظت دکھے ہیں۔یایوں سجھیے کہ دوا ہنی تیر ہیں جواگراس طرح بندیہ ہوں توسنسار کو زخمی کریں۔ نیبوایسی چھا تیوں کی چولی محافظ ہی۔ برنیبو دیکھیے کس کی قسمت کے ہیں۔

#### (14)

پیٹ صندل کا سا نوشبودار اور زعفران کا سارنگ والا ۔ دؤدھ بھی اس کو گرانی کرتا تھا۔ صرف بھول اور بان پر رہتی تھی۔ سینے کے بال کا سانپ ناف سے نکل کر بہتان کا کہ بہنا وہاں بوروں رہنی سربتان کو دیکھ کر تھٹاک کر رہ گیا ناف اس کی بنارس کا گرداب ہو ہے عبان غزیر نہ ہو وہ اس کے پاس جائے ۔ بیسٹ کے بال ایسے معلوم ہوتے ہیں جسبے بھو ٹرے مندل کی نوشبو لینے کے لیے قطار در قطار جمع ہوتے ہیں۔ بہت سے کلا گھو نہ کر کر گئے گرایک کی بھی مراد برندا تی ۔

#### (14)

چوٹی سے اس کی پیٹھر پر بڑی زیبایش بائی بیٹھر شختہ صندل اور چوٹی سائپ، گو باسائپ الرین اردہا ہی اور دو بٹرمش کیچل کے برا ہی ممکن ہو صندل کی خوشبو لینے سائٹ پڑھوا ہو۔ زلف رخسار بربل کیا مسکھاتی ہو گویا سائپ کؤل کے بھول کو مُنّہ میں لیے ہی یا جاند کو مسکھاتی ہی گویا سائپ کنول کے بھول کو مُنّہ میں لیے ہی یا جاند کو

گہن لگ گیا ہم جوا قبال مند ہو وہی اس سانپ کو دیکھے۔ سانپ كنول كريميول كومنه يس ليه بيها الرجواك ديميم أستخت دل تفيب ا

اسی کرسی کی من ہوگی ۔ چیتے کی کمراس کے مقابل بہیں . زنبور رعظری كوايك عالم باريك كهتا برح مالاتكه اس كى كمراس عد كهي باريك بري يبى وجرتو بوكه غم وحسد سع زنبورزرد بوكيا اوراب السالان كوط بك النابح ول کے اشار کے سے مرکوموطرتی ہی فرم اعقا کر صلنے میں اندلیث، ہی تو ط مزجاتے سنیراس کی کمرے مقالمے بین ارگیا۔اسی وجر سے حبال میں بهاك كيا اورانسانون كانون اورگوشت اسى غضرين كهاتا بهر-

( 9 )) گرداب ناف ابھی تک مانندغنی کنول کے ہے معلوم بنیر کس معبورے كى قىست بى بى صندل كے شختے برنا ف مثل سم اور كے ہى ۔ ديكھيے اسے کون با ے (دوبیہ اس کے بدن پرانیا تفاجیسے سمندر میں اہر)

والول کی جوڑی الیبی جیسے خرا دے ہوئے ستون۔اس کے یا نزمش کنول کے بھول کے مشرخ ۔اس کے قدم دلوتا ہا مفول ہا تھ لیتے بي - جهال ده قدم رهني مو و بال داية اسرر كهته بي - بهوكوتي اساصاحات ا عبس نے اس کے فارموں پر تمریز رکھا ہو؟

ائشن کی دلوی!ایت تویہ ہوکہ تیرے سرایا کا وصف مجھ سے ممکن ہی مہنیں اس لیے کہ

ع ۔ابیا کہاں سے لاؤں کہ تجوما کہیں ہے

## حائس

جانس اوده کا ایک پُرانا اور تاریخی قصبه هر جواج کل ضلع رائے بلی بیں ہر چونکه بلندی پر واقع ہر اس لیے اس کی آبادی ایک حسین اور ولکش منظر پیش کرتی ہی۔

ولکش منظر پنیش کرتی ہی ۔ اولاً اس کا نام اودیا کر تھا۔ اوریہ مقام" بہر" رواجپوت، قوم کا مشتقرتھا ۔ جب سکالناۓ میں سیدسالا رمسعود بعہد عنیاث الدین ہندان اس کا اوران کے نابیب مجم الملک ستیر مجم الدین سنے اسے فتح کیا تب سے اس کا نام عائس " پڑا۔

- جائس کی وجہ سمبہ کے بارے یں مختلف دلجیپ روا یتبیں بیان کی جاتی ہیں،۔

راىلشكر كامتنقر ہونے كے اعتبار ہے سلمان سپا ہميوں نے "جيشس" كہنا شروع كيا بعدكو" حبيب" اور بھر جائس ہوگيا -

رم) سفراورمنازل کی صعو تبول کے بعد حبب اس قصبے بی اسلامی شکر کو نسبتاً آلام اورسکون میشر بتواتو اظہار لیند میدگی کے طور پر لشکر کا لشکر چیلا الحقاکة جاب البیت " یہی نغرة مسرت بعد کو بگڑ کر جائس ہو گیا۔
گویا جائس نعرة مسرت کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔

رم) جائس صیغهٔ اسم فاعل ہو۔اس کامصدرہی"البوس والبوسان" جس کے معنی ہی وشمن کو رات کے وقت مارنا ۔۔۔ پونکہ جائس شخون الکھنے ہوا تھا اس لیے اس کا نام جائس پڑگیا۔

رم، ایک روابیت جائس کوجلے علیش کی بدلی ہوئی شکل بتاتی ہو. بذهبى اعتبار سيحائس تهيشه ممتا ذرما اب بهى اكثر عادات ہر مذہب ولت کی جائس میں ایس ہیں جو مذہبی اعتبارے کا فی شہرت اور مقبولیت رکھتی ہیں جن میں سے ایک سیّدا شرف جہانگیر کی درگاہ بھی ہو-ان کے علاوہ وہ مقابر بھی ہیں جو فتح حبائس سے منعلق ہیں اور جن کو اعتقادی نقطۂ نظرسے عوام نے مذہبی یا رگاروں کاسا مرتبہ دے رکھا ہی۔

فتح جائس کے قبل بہاں کی آبادی کس طرصنگ بر بھی معلوم نہیں.

البتر مسلمانوں نے ابادی کو ابارہ حقنوں میں تقسیم کرکے ان حقوں کا نام ان قبیلوں ۔ کے نام پررکھا جو اُن میں آباد ہوسے۔ انفین حقول بی سے

ایک کا نام "کنچارہ" ہو ہو ماگ صاحب کا مولد و کن ہو۔ اس سرزمین سے کنتے ہی علما ، فقیما ، حکما ، شعرا ، صناع ، اہل سیف، اہل قلم، صوفی، رسٹی، مُنی اُسٹھے اور اپنی قابلیت کا سکّہ سٹھاکر ایسے پیو ند فاک ہوئے کہ آج مک منامی میں پڑے ہوئے ہیں کو چند امورفرزندجن سے جائس کی مردم خیزی کا پتہ حلتا ہے اب بھی موجود ایس لیکن امتدا دز مان کے کرسموں کے مافقوں ان کا تحفظ بھی مشکل ہی

معلوم ہوتا ہیج۔ عِائس کی زمین ِزرخیز، آب و پوانونسگوار ا ور آبا دی کثیرتقریباً ۰۰۰ ۱۳۰۰ ہزار ہی۔اس کے باغوَں میں فواکہات کی فراوانی زمین کی زرخیری کایته دیتی بهر- اعلیٰ طبقے بی زیارہ تعداد مسلمان حباکیر دارونِ اور ز مینداروں کے افلاف کی ہوجن کو قدامت بیندی مے مفلس کی صافت

یں وے دیا ہے۔ ہندووں میں علاوہ کاتستوں اور معدود سے چند برسمبوں اور مطاکروں کے زیادہ آبادی شاگر دبیشیہ لوگوں کی ہے۔ اس دیارِ علم وعمل میں اب عمومًا بے ملی اور بے علی کار فزما نظراتی ہے۔ نتین تباہ اور تجارتیں غارت ہوگئی ہیں۔ البتہ:۔ ازنقش ونگار ورود لوارشکستہ ساتار پر پر است منا دیدعجم را

III III III

ہماری زبان الخمن تر فی اگر د کو (مهند) کا بندرہ روزہ اخبار مرمهننے کی پہلی اور سو کھویں تاریخ کوشایع ہوتا ہوء چندہ سالاندایک روہیا فی پرچہائی پسیے

ارُّدؤ

الخبن ترقی اُزدو (ہند) کا سه ما ہی رسالہ

چندری، اپریل ، بولائی اور اکتوبر بین شایع بوتا بر اس بین اوب اور زبان کے مربیلوپر بحث کی جاتی ہوت سفیدی اور محفظ اندمضا بین خاص اندیا زر کھتے ہیں ۔ اُود و میں جوک بین شالیع ہوتی ہیں، ان پر سمیرہ اس رسالے کی ایک خصوصیت ہے۔ اس کا جم ڈویڑے سوصینے یا اس سے زیادہ بوتا ہی قیمت سالانہ محصول کواک وعیرہ ملاکزسات پر۔ سکہ انگریزی رائی ہمیلیسکر عثمانیں کونے کی قیمت ایک روبیریا رہ ائے دووار پر سکر عثمانیر)

رسالة سأننس

انْجِن ترقی اُزُدُو (ہند) کا ماہانہ رسالہ

(سرانگریزی مہینے کی پہلی اربخ کو جامعۂ غانیہ حیدراً اورسے شالع ہوتا ہی)
اس کا مفصدیہ ہم کہ سائنس کے مسایل اورضالات کو اُرْدؤ دالوں ہم قبول کیا جائے۔
دنیا میں سائنس کے شعاق جو جد برانگ فات دقت فوقت ہوتے ہیں، یا جنیس یا ایجا دیں ہورہ ہیں
اس کوسی فادویں سے بیان کیا جاتا ہم اوران تمام مسایل وسی الامکان صاف اور کیس نبان اور کیسی فادور ہی ہورہ ہیں
میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہی ۔ اس سے اُردؤ زبان کی ترقی اورا ہی وطن کے خیالات
میں روشنی اوروسعت براکر نامقصود ہم ۔ رسائے ہی متعدّد بلاک مجی شالع ہوتے ہیں تیمیت
میالانہ صرف یا بی اُر فیرسکو آئی سکو عنیا نیری درکور کی سکو عنیا نیری درکور کی سکو عنیا نیری درکور کورک اورا ہورک کی مسالانہ میں مقانیہ حیدراً باو۔ دکن
خطور کا بت کا بیری مقدم مجلس ا دارت درمالہ سائنس ۔ جامعۂ غانیہ حیدراً باو۔ دکن

﴿ الْجُمِن ترقَّىٰ أَرُدُو (بِهند) وَإِلَى

# عاليتيليله

اُددورندبان کی اشاعت و ترتی کے لیے بہت دان سے بیر خردی خیال کیا جارہا تھا کہ سلیس عبارت ہیں مفیداور دل جیب کتا ہیں مختصر عجم اور کم قیمت کی بڑی تعدادیں شابع کی جائیں۔ انجمن ترتی اُدو و رہند) نے اِسی صرورت کے سخت عام لیب ندسلسد شروع کیا ہی اور اس سلسلے کی بھی کتاب ہاری قومی زبان ہی جواُدو کے ایک بڑے سن اور انجمن ترتی اُدو و رہند) کے صدر جناب ڈاکٹر مرتبی ہہا در سیر و کی چند تقریروں اور تحریروں مرتبی کی جند تا مرد کی جند تقریروں اور تحریروں منتبی کی بیدی اور کی ہو کہ سیسلہ واقعی عام سیند تا بت ہوگا اور اُدو کی ایک بڑی بنونے بیری ہوری ہوکرر سے گی قیمت مر

## پهارا رسم الخط

ازجناب عبدالقدوس صاحب ہاشی
سم الخط بریحث کی گئی اور ققیق و دلیل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہم کہ ہتان
کی شنر کر تہذیب کے لیے آؤ دور تم الخط مناسب ترین اور ضروری ہو۔
گیا دہ بیسے کے شیح کے طلب کیجے۔
گیا دہ بیسے کے شیح کے طلب کیجے۔
مینجر المحمین ترقی اُر دو (بہند) علد دریا رکبنج نے دہا کی جندیں دبی)
مینجر المحمین ترقی اُر دو (بہند) علد دریا رکبنج نے دہا کہ جندیرسن دبی)



01.1 233/

1 4